

جدید اوب کی سرحدیں (جلد دوئم)

قرجميل (BS-URDU) HAQ (BS-URDU)

مکتبهٔ دریافت بی-۵ قریلازه گلش اقبال- بلاک ۳ کراچی

#### جمله حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں۔

: كاشف جميل

مكتبه دريافت

بي-٥، قريلازه، كلشن اقبال،

بلاك ٣، كراجي \_ فون ٩٩٠٥٩٩٣

ناشر

برورق: آمف جمیل کپوزنگ : اقراه کمپوزنگ سروسز

فون نبر-۵۸ ۱۱۵۱۳

: ذکی سنزیر نفرز

ايوريدي چيمبرز

نزدروز نامه جنگ کراچی۔

قیت : ۵۰۰ روپے (م سال اشاعت : فروری ۲۰۰۰، ۵۰۰ روپ (جلداول، جلدووم)

3...

ا ن**ت**سباب طلعت حسین کے نام

قمرجميل

# فهرست جدیدادب کی سرحدیں (جددوئم)

| •      | ۱- اکتاویو پازاور شاعری کامسئله                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 17     | ۲- ساختیات اور اکتاویو پاز                                                              |
| rr     | ۳- اکتاویو پاز کے بنیادی خیالات                                                         |
| r.     | سم- اکتاویو پاز ہے ایک لاقات                                                            |
| FA     | ۵- فاطرمعسوم کا درباب                                                                   |
| ra     | ۷- ناول کی سچویش کی موجوده صورت مال                                                     |
| ۵۵     | ے- قاف کوتا ہے اے میرے لاشعور                                                           |
| 12     | ۸- بدیدیت اور ما بعد بدیت                                                               |
| 44     | 9- تنها في چثان اور ايك ستاره                                                           |
| 95     | ۱۰- شاعری سمارے باطن کا اظهار<br>۱۱- شاعری ایک آسمانی جنون<br>۱۱- شاعری ایک آسمانی جنون |
| 94 CAM | ۱۱- شاعری ایک آسمانی جنون                                                               |
| 1.0/4  | ۱۴- انسانیت اور اوب                                                                     |
| 1 • 9  | ۱۳- ترجمه ایک مشکل فن نسرور ہے                                                          |
| 110    | ۱۳۰- انور شعور کی شاعری                                                                 |
| irm    | ١٥- وافت اور باويد نامه                                                                 |
| ır•    | ١٦- اقبال كا تعسّورِ فن                                                                 |
| IFY    | ے ا- محب نارفی                                                                          |
| IFF    | ۱۸- میگل اور شاعری                                                                      |

|      | St. Next                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| ITT  | ١٩- فوكواور طاقت كانظريه                                                  |
| AFI  | ۲۰- نے منظر ،                                                             |
| 140  | ۲۱- فوکو کے نظریات                                                        |
| IAT  | ۳۲- نشری نظم اور سمارا کلچر                                               |
| IAA  | ۳۳- شن ڈرم اور دوسرے ناول ( گنشر گراس )                                   |
| 190  | ۲۴- کنشر گراس کی ایک نظم کا ترجمه (قیر جمیل)                              |
| 194  | ۲۵- ادب ایک ساختیاتی تجزیهٔ                                               |
| ۲.۳  | ۲۶- ساختیات اور شاعری                                                     |
| rii  | ۲۷- رات بهت موا مپلی                                                      |
| rri  | ۲۸- ممارے عمد کا تہذیبی انتشار اور مم لوگ                                 |
| rry  | ۲۹- عزیز مامد مدنی کی شاعری                                               |
| rra  | ۰۳۰ برمن بیس کا ناول سد حار تھ                                            |
| rr9  | ا سارتر کا اوبی نظریه                                                     |
| ron  | ٣٠- بحسيول كا آقا                                                         |
| MA   | ۳۳- دریدااور پس سانتیات سی                                                |
| 200  | ۱۳۳- دریدااور پس سانتیات<br>۱۳۳- دریدا کا نظریه تمریراور ڈی کنسٹر کشن کسی |
| r•r  | ۳۵- شاعری کی بوطیقا اور ساختیات                                           |
| ru C | ۳۱-اکیلی بستیاں                                                           |
| 11/1 |                                                                           |

### اوكتاويو يازاور شاعري كامسئله

او کتاویوپاز کی شاعرانہ عظمت اور اس کی ناقدانہ صلاحیت نے اسے پیبلو پرودااور بور خیس کی طرح اس عہد میں ایک متازمتام دیا ہے اور اس کاشمار اب ان ادبیوں میں ہوتا ہے جن کا بہت گہرا اثر اپنے عہد کی سیاست، تهذیب اور ثقافت پر ہوا ہے۔

اکتاویوپازگی فکر اور شاعری میں مابعدالطبعیاتی رنگ بہت نمایاں ہے۔
وہ مفکر، شاعر اور اورب ہے۔ اس کا خیال ہے کہ ہر معاشرہ اپناایک منفر دامیج رکستا
ہے۔ یہ امیج معاشرے کی الشعوری ساخت میں محفوظ ہوتا ہے اور تنصور زماں کے امیج کی تشکیل میں سب سے اہم کردار اداکرتا ہے۔ زماں یا وقت ہمارے لیے صرف ایک تسلسل کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک ارادی عمل Intentional میں ہے جس کی کوئی نہ کوئی جہت فرور ہوتی ہے جو کسی نہ کسمت معانی کا کنز مقصد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ شاعری وقت کی آواز ہے اور وقت ہی معانی کا کنز دنیا کا امیج ہوتا ہے وہ وقت کے تسلسل کو زبان عظاکرتا ہے۔ ہر معاشرے میں جو دنیا کا امیج ہوتا ہے وہ وقت کے تسلسل کو زبان عظاکرتا ہے۔ ہر تہذیب وقت کا ایک دنیا کا ایم ہوتا ہے وہ وقت ہے جو آشکار ہو گیا ہے۔ ہر تہذیب وقت کا ایک دیکا جائے تو شاعری وہ وقت ہے جو آشکار ہو گیا ہے۔ ہر تہذیب وقت کا ایک الحدہ تنے ور رکستی ہے۔ دوسری تہذیب وقت کو ابدی واپسی Return کا نام دبتی ہے۔ دوسری تہذیب وقت کو ساکت ابدیت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ کسی تہذیب میں اے ایک ایسے نلا سے تعبیر کیا جاتا ہے جس

میں تاریخیں نہیں ہوتیں۔ بعض تہدیبوں میں اے خطِ مستقیم اور بعض میں اے م غولہ Spiral قرار دیا گیا ہے۔ افلاطونی وقت آسانی اجرام کی گردشوں کی طرح دائرے میں ہوتا ہے اور مکسل۔ عیسائیوں کا وقت خطِ مستقیم میں ہوا کہ اور مکسل عیسائیوں کا وقت خطِ مستقیم میں ہوا وہ ہندوؤں کا وقت ایک التباس ہے۔ بار بار جنم لینے والا ایک گرداب انیسویں صدی میں وقت کا ایک لامدود تصور ارتقائی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ وقت کے ان سارے تصورات کی تجسیم جادو کے زمانے کے مشروں سے لے کر ہم عمر ناولوں تک ہر بگہ نظر آتی ہے۔

لیکن اکتادیو پارسمتا ہے کہ شاعری دنیا کے امیج سے محروم ہو گئی ہے اس لیے شاعری میں سرف بکسرے ہونے نشانات ملتے ہیں۔ یعنی دنیا کی ایک ایسی امیج جوامیج کے بغیر ہے۔

پاز کو کئی متامات پر ساختیات پسندوں سے سخت اختلاف ہوا ہے۔ پاز
کہتا ہے کہ شاعری قدیم بادو کے اس یقین سے پیدا ہوئی ہے کہ لفظ اور جس چیز
کی لفظ نمائندگی کرتا ہے دراسل دونوں ایک ہیں۔ لفظ ہمارے اور چیزوں کے
درمیان بُل کاکام کرتے ہیں۔ ہر لفظ اپنے سے باہر کے معروض کی طرف اشارہ کرتا
ہے۔ پاز کا خیال ہے کہ شاعری دراسل اس زبان کو یاد کرنے کی ایک کوش ہے
جو ہز زبان سے پہلے سمی۔ ابتدائی عیسائی اور ایشیا اور امریکہ کے Shamans
ہور رنبان کی تلاش میں تے جو شام زبانوں سے پہلے سمی اور جو روحوں کو
جوراسکتی سمی ان میں وحدت پیداکر سکتی سمی۔

پاز کی شاعری مابعدالطبعیاتی ہونے کے علاوہ وقت کے تصور میں شدید البہتی رکستی ہے اور اس شاعری میں فلسفے کی ایک ایسی روایت جعلکتی ہے جس کا تجزیہ کرناآسان نہیں ہے۔ پاز کی شاعری کے دو جموعے شائع ہو چکے ہیں۔ پاز شاعر ہونے کے علاوہ ایک متاز نقاد ہسمی ہے۔ اس کے خیالات میں برای میرانی اور بسیرت ہے۔ مثلاً گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ قدیم زمانے میں

سیاروں کی گردش سے کائنات کے لامحدود پرامرار اور مکس ہونے کا احساس ہوتا سیا۔ ستارہ شناسوں اور نجوم کے ماہرین سے لے کرایک عام شخص تک کو ستاروں کو دیکھ کر ایک تقدس، حیرت اور آہنگ کا احساس ہوتا سا۔ آج یہی اندازِ فکر ہمارے تصورِ فن سے نمودار ہورہا ہے۔ پہلے آرٹ معانی اور خوبصورتی سے وابستہ سالی آج ہمارے لیے فنکارانہ تخلیق خود مختار اور خود مکتنی حیثیت رکستی سے لیکن آج ہمارے کے معنی آرٹ ہی میں ہوتے سے۔ باہر نہیں لیکن آج آرٹ کے معنی آرٹ سے ماورا ہمی ہوسکتے ہیں بلکہ آرٹ کے معنی خود معانی سے کمتر معانی ہوسکتے ہیں بلکہ آرٹ کے معنی خود معانی سے کمتر معانی ہوسکتے ہیں۔ مثلاً بعض تجریدی فنکاروں کی تصویروں کے معانی کچی نہیں ہوتے ہیں۔ مثلاً بعض تجریدی فنکاروں کی تصویروں کے معانی کچی

پار کہنا ہے کہ آج ہم آرٹ کے نمونوں کواسی محویت سے دیکتے ہیں جس محویت سے قدیم زمانے کے لوگ آسان کو دیکتے سے۔ نقاد سبی متکامین کی طرح ہوتے ہیں۔ ان نقادوں کی نکتہ طرازیاں اتنی ہی پیچیدہ ہوتی ہیں جتنی متکامین کی بحقیں پیچیدہ ہوتی سی اور کلچر کے سلسلے میں اکتاویو پاز کا خیال ہے کہ زندگی کے ایسے سارے مظاہر جیسے کمیل کود، رقص و سرود، شاعری، مصوری، عبادت کے طریقے، رسوم و رواج اور پکوان کے طریقے یہ سب کلچر کا حقہ ہیں۔

پارکہتا ہے کہ بعض کاچرا سے جسی ہیں جن میں تین چار کاچر کار فرما ہوتے ہیں۔ مثلاً فرانس کے کاچر میں تین کاچر اور کار فرما ہیں لیکن تہدیب کا تعلق شہری رندگی سے ہوتا ہے۔ تہدیب دراسل مختلف کاچرز کی سوسائٹی کا نام ہے جیسے اس وقت مغربی تہدیب میں فرانسیسی کاچر، جرمن کاچر اور برطانوی کاچر سب موجود اور زندہ ہیں۔ روسو نے کہا تھاکہ معاشرہ عمرانی معاہدے سے جنم لیتا ہے۔ پارکہتا ہے کہ معاشرہ عمرانی معاہدوں سے نہیں زبان سے جنم لیتا ہے۔ معاشرے کا انحصار زبان پر ہوتا ہے اور زبان کا معاشرے پر۔ ہر زبان کا نات کے معاشرے کا خصار زبان کا رائ

بارے میں اپناایک وژن الگ رکھتی ہے جو دوسری زبانوں کے وژن ہے محتلف ہوتا ہے۔

کیسرد (Cassirer) نے بھی یہ کہا تھا کہ نہ صرف انسان کائنات کے بارے میں اپنی رہاتھا کہ نہ صرف انسان کائنات کے بارے میں اپنی رہان کے ذریعے سوچتا ہے بلکہ خود کائنات کاوڑن اس کی اپنی رہان سے متعین ہوتا ہے۔ والکو (Vico) اور ہرڈر نے بھی اسی قسم کے خیالات کاظہار کیا تھا۔ والکو نے کہا تھا کہ زبان جینیس کی تشکیل کرتی ہے۔

مرذر کاخیال ہے کہ زبان انسان کے صرف ہولئے کے ایک طریقے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے ہونے کا نام ہے۔ جن زبانوں میں اشیاء کی تذکیر و تانیث ہوتی ہے وہ ان زبانوں سے مختلف تصورِ حیات رکستی ہیں جن میں یہ تذکیر و تانیث نہیں ہوتی۔ روسو نے یہ تسلیم کیا تعاکہ زبان کا آغاز ایک لسانی معاہدے سے ہوا ہے۔ اس میں انسان کی ضرورت اور ان کے جذبات دونوں شامل ہیں۔

زبان کی تخلیق میں کہیں عقل یا آزادی کا نام نہیں ہے۔ بعد میں یہ لسانی معلمدہ عمرانی معلمدے کا سبب بن گیا۔ یعنی زبان نے معاشرے کی بنیاد رکھی ہے اور معاشرے نے زبان کی۔

پاز کواس بات پر شدید حیرت ہے کہ انسان جو زبان بولتا ہے اس کی
تشکیل کے سلسلے میں اس کی رائے کبسی نہیں لی جاتی اور یہ بسی بردی حیرت
کی بات ہے کہ اس کی تشکیل کا تعلق روایت سے ہوتا ہے تو پسر سوال یہ ہے کہ
بات کرنے والوں کی مرضی معلوم کیے بغیریہ روایت کیسے وجود میں آتی ہے۔
اس روایت کا بانی کون ہے۔ اکتاویو پاز نے یہ سوال اُسیایا ہے کہ کیازبان خود اس
روایت کی بانی ہے؟

اکتاویو پارسمتا ہے کہ انسان کی فطرت ہی نے تاریخ، تہدیب اور آرٹ میں رنگار نگی پیداکی ہے۔ جدید تہدیب کی بنیاد ماضی پر نہیں بلکہ تبدیلی پر قائم ہے۔ تاریخ اور شاعری میں تعناد ہے اوریہ تعناد بر محتابی چلا جارہا ہے۔ امریکہ اور یورپ کے مختلف ملکوں کی شاعری کی بنیادی نوعیت ایک ہے۔ رومانیت، فرانسیسی علامت پرستی، امریکی جدیدیت اور آوال گار رجمانات اسی کے مظہر ہیں۔

جدید شاعری میں جدید عہد کے خلاف رد عمل کا اظہار ہے۔ اس کی رہ کشی کبھی روش خیالی، تنقیدی عقل، آزاد خیالی اور کبھی اثبانیت اور ماركسيت سے ہوئی ہے۔ جديد شاعروں نے جديد عقليت پسندي كے خلاف ایک ایسی روایت دریافت کی ہے جواتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ انسان اور جے نشاۃ الثانيه كى نوفلاطونيت اور يورپ كے سربه مرمتصوفانه خيالات اور اوبام پرست فرقول نے زندہ رکھا ہے۔ جدید چیز غیر متوقع ہوتی ہے لیکن ستر ہویں صدی کی ندرت پسندی کامزاج نه تنقیدی تعااور نه اس میں روایت کی نفی تسی بلکه په ندرت تسلسل بی کا ایک حقہ شی- سترہویں صدی کی یہ ندرت مرف استعجاب کی چیز شمی- اس میں تبدیلی کا دور دور تک شائبہ نہیں تعا- انکار اور حیرت کا یہ ملاب اور اس کی جمالیات کا آغاز اسارویں صدی میں ہوا۔ اس سے سلے جدیدیت صرف ایک تنقیدی جذبہ تھا۔ ایک انکار، فوری ماضی پر ایک تنقید اور تسلسل میں ایک رکاوٹ، جدیدیت تخلیقی طور پر خود کی ہوئی تخریب كارى كادوسرا نام ب- جديد آرث تنقيدي عهد كى پيداوار بي يعنى اينى تنقيد آپ ہے ہر نئی چیز جدید نہیں ہوتی۔ جب تک اس میں دگنی طاقت نہ ہو۔ ایک طرف وہ ماسنی ہےانکار کر سکے اور دوسری طرف کسی مختلف چیز کااقرار۔ نظم ایک ایسی تخلیق ہے جو زبان، آہنگ شاعر کے ایتان اور شاعر اور معاشرے کے کس غلبہ پا جانے والے خیال سے پیدا ہوتی ہے۔ نظم کی تخلیق میں ایک مخصوص تاریخ اور معاشرہ کار فرما ہوتا ہے لیکن نظم کے تاریخی وجود میں تعناد جسی چیا ہوا ہوتا ہے۔ نظم ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے Antihistory

پیداہوتی ہے۔ چاہے خود شاعر کا یہ مقصد نہ ہو شاعرانہ تخلیق کا عمل وقت گزرنے کو نظم میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی نظم وقت کی نظم وقت کی تنظم میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی نظم وقت کی تردید کرتی ہے اور وقت نظم کی عدود کے اندراس سے بالکل مختلف انداز میں گزرتا ہے وقت کا تضور میں گزرتا ہے وقت کا تضور ایسااستعارہ ہے جوایک شاعر نہیں بلکہ ایک نسل پیدا کرتی ہے۔

11

نظم میں شاعر خود اپنی آداز کے سیجھے جب جاتا ہے لیکن یہ آواز خود اس کی اپنی آواز جود اس کی اپنی آواز ہوتی ہے یہ آواز کر سیس کی اپنی آواز ہوتی ہے یہ آواز کسی کی شہیں اور سب کی آواز ہوتی ہے۔ اس آواز کا خواہ ہم کوئی نام رکھے لیں۔ وجدان، الهام، الشعور، اتفاق یا حادثہ یہ آواز ہمیٹ غیرمنٹ کی آواز ہوتی ہے۔

نثر کے متن کو پراتنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجا جائے اور اس کے مطاب کو گرفت میں لایا جائے لیکن شاعری کے متن بھو پراتنے کا مطلب اس کو دوبارہ تخلیق جسی تاریخ کے اندر ہوتی ہے اور اس کارخ مال کی طرف ہوتا ہے جو تاریخ کی نفی کرتا ہے۔ آج کی شاعری حال ہے ماسی اور مستقبل کے درمیان اس میں سارے وقت مل کر ایک ہوجاتے ہیں۔

جدید شاعریہ بانتا ہے کہ اس کائنات کو سمجنے کے لیے صرف ماثلت،
استعارہ اور مشاہبت کا انسول ہی اس کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ انکار، طزاور
تنتید ہمی اس علم کاحمہ ہیں۔ میلار مے نے اپنے ایک دوست سے کہا تھا کہ میں
دو انتہاؤں سے دو چار ہوا ہوں ایک عدم اور دومرا تخلیق یعنی وہ شاعری جو اس
عدم سے دو چار ہے۔ میلار مے نے عدم کی حقیقت کو تسلیم کیا۔ غیر بت اور طز
کی دنیا کو ہی جو ہمرال عدم کا مظاہرہ ہے۔ میلار مے عدم کے ساتنے ماثلت کی
دنیا کو ہی تسلیم کرتا ہے جو شاعری ہوا اور شاعری عدم کا نتاب ہے۔
اکتاویو پار کہنا ہے کہ شاعر نظمیں نہیں کا۔ منا بلکہ زبان شاعر کے ذریعے نظم
کیستی ہے۔ شاعر ایک شناف حقیقت کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن دراسل نظم کا سچا

جلددوئم

خالق نہ شاعر ہوتا ہے اور نہ اس کا قاری بلکہ زبان ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان شاعریااس کے قاری کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتی ہے بلکہ ان دونوں کواپنے اندر سمولیتی ہے اور ان کے درمیان خلیج کوختم کر دیتی ہے۔

## ساختيات اور اكتا ويوياز

پیلے چند برسوں سے اوبی طقوں میں سانتیات کاذکر شدت سے ہورہا ہے، اوبی طقوں میں یہ بے چینی ہی ہے کہ آخر سانتیات پر یہ بحث مباشے کیوں ہور ہے ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماراایک فرض یہ سی ہے کہ ہم اپنے عہد کے اوبی، فکری اور علی رجمانات سے باخبر رہیں اور سانتیات کے اثرات بدید عہد میں زیادہ سے زیادہ پسیلتے جارہ ہیں اس لیے سانتیات کے بارے میں ہمارے نتادوں کی تحریری ہمیں باخبر رکھنے میں مدد فرور دیتی ہیں اور ایسالگتا ہے کہ سانتیات کے مطالعہ کے بغیر بشریات، لسانیات اور اوب کا تصور ناقص رہ جائے گا۔

ا ۱۹۹۱ء کاادبی نوبل پرالزلاطینی امریکہ کے شاعر اور مسمون نگار اکتادیو پازکو دیا گیا ہے۔ آج ہم اس کے کمچہ ایسے خیالات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی فکر پر ساختیات کا کتنا گھر ااثر ہوا ہے۔ ساختیاتی اندازِ فکر کا اظہار اس کے یہاں کمچہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی

رائےمیں

" شاعری سرف خود آگسی کا نام نہیں ہے بلکہ شاعری اپنی تخلیق آپ کرتی ہے یہ صحیح ہے کہ نظم کوئی نہ کوئی لکتا فرور ہے اور کوئی نہ کوئی پراجتا ضرور ہے اس لحاظ سے نظم تاریخ میں ظہور کرتی ہے لیکن ایک دوسرے زاویہ سے تاریخ میں ظہور کرتی ہے لیکن ایک دوسرے زاویہ سے

دیکھیے توحقیقت کی اور جسی ہے یعنی یہ کہ نظم اکستے وقت شاعر کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی نظم کیسی ہوگی اور کیا بن جائے گی جب یہ نظم ختم ہو جاتی ہے اور شاعر اس نظم کو پراضتا ہے تب اے پتہ چلتا ہے کہ نظم کیا ہوگئی ہے۔ شاعر خود نظم کا پہلا قاری ہوتا ہے لیکن اس کے بعد نظم کی تعبیروں اور اس کی دوبارہ تخلیقات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نظم ماورائے تاریخ امکانات کا نام ہے۔ نظم بجائے خود کی نہیں ہوتی یہ ہم میں اور آپ میں ہوتی ہے ہر میں اور آپ میں ہوتی ہے ہو تمام نظموں میں مشترک ہوتا ہے ہر متن ان اسٹر کچرز کا استثناء سلمی ہوتا ہے ہر متن ان اسٹر کچرز کا استثناء سمی ہوتا ہے۔

نظم کاسچامسنف نہ شاعر ہوتا ہے اور نہ قاری بلکہ خود رہان ہوتی ہے۔ شاعر اور قاری دونوں وجودی کیے بیں رہان کے، رہان ان کے ذریعے کلام کرتی ہے۔

شاعر خود اپنی آواز کے سیجے چب باتا ہے وہ اس آواز کے سیجے چب باتا ہے وہ اس آواز کے سیجے چب باتا ہے وہ اس کی آواز

---- ایسی آواز جو کسی کی نہیں اور سب کی ہے۔ ہم

باہ اس آواز کو کوئی نام دیں وجدان، لاشعور، اتفاق،
مادثه، انکشاف بہرمال یہ آواز ہمیشہ غیریت کی آواز ہوتی

انسان دنیا کے بارے میں زبان کے ذریعے سوچنا ہے بلکہ اس کی زبان ہی کائنات کے بارے میں اس کے وژن کو متعین کر دیتی ہے زبان معاشرہ کی بنیاد رکستی ہے اور خود

ایک معاشرہ ہوتی ہے آرٹ کا نمونہ خود مختار اور خود مکتفی ہوتا ہے آرٹ کا نمونہ نشان یعنی Sign ہے جو معنویت اور لایعنیت کے درمیان ایک ایک پینج کی حیثیت رکمتا ہے۔ "

اکتادیو پارکہتا ہے کہ وہ پہلا ماہر لسانیات ہمبوك شما جس نے یہ کہا کہ ربان بولنے والے كاانفعالى اظهار نہيں ہوتى سر بمبوك كے ان افكار پر جس نے سب سے زیادہ توبہ کی وہ Benjamin Whorf تیا۔ یار کہتا ہے کہ Whorf نے اپنی باتیں دلیاوں کے ساتے پیش کیں۔ اس میں تجزیہ کی غیر معمولی سلاحیت شمی- Whorf نے اپنے تجزیے کے لیے امریکہ کی انڈین زبانوں سے مثلاً مولی اور ماین زبانوں سے استفادہ کیا وہ کہتا ہے کہ Whorf مذہبی آدمی تعااور اے یقین شاکہ انجیل کے پوشیدہ معانی کی دریافت ہے سائنس اور مذہب کا جگرا ختم ہو جانے گا۔ Whorf اپنے نظریے کو لسانی اسانیت کا نظریه کهتا شیااس میں آئن اسٹائن کی اسافیت کی طرف برا واضح اشارہ موجود ہے اس کو وصورف- ساپر کا نظریہ جسی کہاجاتا ہے- ساپر Sapir کے بغیر وحورف اپنا نظریہ تعمیر نہیں کر سکتا تعاد حورف کہتا ہے کہ ہم فطرت کی تقسیم اپنی زبان کے مطابق کرتے ہیں۔ اس نے امنافیت پر زور دیا ہے لیکن یہ النافيت تهديبوں كى النافيت نهيس ب بلكه مختلف زبانوں سے پيدا ہونے والى اسافیت ہے۔ معاشرہ زبان پر قائم ہے اور زبان معاشرہ پر لیکن یہ ناقابل حل معمہ ے کہ زبان نے پہلے معاشرہ کو تعمیر کیا یا معاشرہ نے زبان کویہ دوہرا تعلق کیسے وانسح ہو- پارسمتا ہے یہ معمد میرے لیے تاریخ کاسب سے ناقابل عل معمد ہے۔ روسو نے کہا تعاکہ معاہدہ عمرانی زبان میں ہوا ہے وصورف اس کو A greement کہتا ہے اس سے ملتا جلتا خیال ونگنسٹائن کا ہسی تعاجوز بان کو ایک تعمیل یا تعمیلوں کاایک Set سمجھتا ہے۔ ہر زبان کے اپنے قواعد ہوتے ہیں 19

جن کا اطلاق دومری زبان پر نہیں کیا جاسکتا۔ وصورف کہتا ہے کہ ہماری زبان ہماری زبان ہماری منطق کو متعین کرتی ہے اسی طرح ہمارے عالمی تناظر کا تعین سمی زبان کرتی ہے۔ زبان فرد سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے وصورف کہتا ہے کہ ہم کا ننات کی تصویر اپنی زبان کے مطابق دیکھتے ہیں۔

ہم شورای دیر کے لیے اکتاویو پاز اور دھورف کو یہیں چورا کر ساختیات کی تاریخ پر ایک نظر ذالیں گے۔

کسانیات کے مختلف مکانب نے ساختیات کالفظ استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یورپ کی ساختیات اور امریکہ کی ساختیات کا فرق پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یورپ میں ساختیات کا آغاز ۱۹۱۶ء سے ہوا یعنی ساسیڑ کی Cours de Linguistic Generale

#### يعنى

#### Course in General Linguistic

ے لیکن اس کے نظریات ہمیں ہمبول کے یہاں ملتے ہیں ہرچند کہ واضح شکل میں نہیں ساسیر کے علاوہ یورپ میں بیسویں صدی کے پہلے نصف جنے میں ساختیات کا پراگ اسکول موجود ساجس کی نمائندگی Trubetsky اور رومن جیکب سن نے کی۔ یہ دونوں روس سے ہجرت کر کے پراگ آئے تئے۔ کوپن ہیگن میں (Hjelmslev) سا اور لندن میں اسکول کے ماہرین ساختیات انتقال ۱۹۲۰ء میں ہوا۔ اس کے پیروکار لندن اسکول کے ماہرین ساختیات کہلاتے ہیں۔ اسمیں ساختیات لسانیات میں یقین تو تعالیکن ان پر ساسیٹر کے اثرات بہت کم تئے۔ یورپ اور امریکہ کی ساختیات میں بست سی چیزیں مشترک شمیں یورپ اور امریکہ ان دونوں برآ عظموں کے ماہرین لسانیات ہر رنبان کو ایک منظم ہم آہنگ اور متحد نظام سمجتے تنے اور ایک طرح کی ساختیات رنبان کو ایک منظم ہم آہنگ اور متحد نظام سمجتے تنے اور ایک طرح کی ساختیات انشرادیت پر زور دیتے تنے فرانز ہواس Franz Boas انسانی زبان کی ساخت کا

کوئی عمومی نظریہ پیش کرنے کی بجائے اس بات پر زور ربنا تھا کہ نامانوس زبانوں کے تجزیے کے لیے کوئی موزوں اور مناسب طریقہ کار دریافت کرنا چاہیے۔

Boas کے بعد جو دو اہم امریکی ماہرین لسانیات سامنے آئے ان میں Sapir اور لسانیات Sapir اور لسانیات Sapir اور لسانیات میں یکساں قدرت رکعتا تھا۔ ہمبول کا جو نظریہ تسانس میں خیال اور زبان کے باہمی رشتے کی نوعیت بتائی گئی تسی اس نظریہ سے Sapir متاثر تسالیکن اس نظریہ کو و سورف نے اس طرح پیش کیا کہ سب کی توجہ اس نظریہ کی طرف ہو گئی۔ 1907ء میں جب و سورف نے اپنا نظریہ پیش کیااس وقت سے یہ نظریہ عام ہوگیا کہ زبان ہی خیال اور مشاہدے کو متعین کرتی ہے اس کو و سورف کا نظریہ کہتے ہیں۔

لیوی اسٹراس کا سب سے پہلا کارنامہ اس کی تصنیف Tropiques"

"Tropiques" ہو عمرانیات کی کتاب نہیں بلکہ ایک ماہر عمرانیات کی ذہنی سوائع عمری ہے جے وقت کے تسلسل میں بیان نہیں کیا گیا ہے بلکہ واقعات کے خلور پذیر ہو بانے کے بعد مجموعی زندگی کے معانی کے پس منظر میں ان کا بائز ولیا گیا ہے اس کتاب کاام حصہ اس سفر کے بارے میں ہے جواس نے مرکزی برازیل میں وہاں کے باشندوں کے طرززندگی کا مطالعہ کرنے کے لیے کیا تعااس لیے یہ کتاب عمرانیات کی ابتدائی تحقیقات سے متعلق ہے لیکن لیے کیا تعااس لیے یہ کتاب عمرانیات کی ابتدائی تحقیقات سے متعلق ہے لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لیوی اسٹراس کو عمرانیات کی یہ بنیادی تحقیق زیادہ پسند نہیں تعمی وہ متامی باشندوں کے ساتے رہااور نہ ان کی زبان سیکسی اور نہ ان کے شمیس تعمی وہ متامی باشندوں کے ساتے رہااور نہ ان کی زبان سیکسی اور نہ ان کے کہ کم کئچر میں دوبالیوی اسٹراس نے عمرانیات کے بارے میں اپنی کتاب The کئچر میں دوبالی کہنا ہے کہ ہم فی نہیں توم بیں جنسوں نے دوبروں کا مطالعہ شروع کیا یعنی ہم وہ پسلے فرانسیسی پہلی توم بیں جنسوں نے دوبروں کا مطالعہ شروع کیا یعنی ہم وہ پسلے فرانسیسی پہلی توم بیں جنسوں نے دوبروں کا مطالعہ شروع کیا یعنی ہم وہ پسلے

انسان ہیں جواپنے آپ کو Define کرنا پاہتے ہیں۔

ساختیات کے سلسلے میں اس کی کتابیں "رشتہ داری" اور "لوٹم پسندی "" پر ہیں- لیوی اسٹراس کا بنیادی سوال یہ ہے کہ آخر تمدن کا یہ نظام ان لوگوں پر کیسے منکشف ہو جاتا ہے جواس پر بغیر سوچے سمجھے عمل کرتے ہیں تجزیہ کا بنیادی نظریہ جیکب سوس اور ساسیٹر کے Phonemes سے لیا گیا ہے۔ ان ماہرین لسانیات کا کہنا تھا کہ ہم صوتی تنوع سنتے رہتے ہیں لیکن ہمیں ایسی گفتگو کا تجربہ ہوتارہتا ہے جسے ہم سمجہ جاتے ہیں یعنی ہم اس تنوع کی تعبیر Phonemic نظام میں کرتے ہیں لیوی اسٹراس کی نگاہ میں ساختیاتی تجزیے میں تفہیم کے نظام کا بنیادی عنصرایک مثلث کی طرح ہوتا ہے ایدمندلیج نے اس ساختیاتی مثلث کی تشبیه ، ٹریفک سگنل کی روشنیوں ہے دی ہے اس میں سرخ رنگ کی روشنی کا مطلب ہے شہر جاؤ سبز رنگ کی روشنی کا مطلب ہے سے چلو۔ یہ ایک دوسرے سے متعناد سکنل ہیں ان کے درمیان زرد رنگ کی روشنی ہوتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہوتی ہے۔ زرد رنگ کی روشنی صرف صورتحال کی تبدیلی کا اشارہ کرتی ہے رشتہ داریوں کے نظام کی تشریح لیوی اسٹراس نے اسی طرح کے ایک مثلث کی صورت میں کی بے سانتیات یہ بتاتی ہے کہ انسانی ذہن کس طرح چیزوں کواپنے لیے بامعنی بنانا ہے۔ لیوی اسٹراس کی کتاب "The Savage Mind" کا عنوان جسی

اس کی دوسری کتابوں کے عنوانوں کی طرح طنزیہ ہے اس کتاب میں دوسری

(۱) Totemism شالی اور کہ کے شال مغربی ساملوں پر وہ اندین جو لوٹی مقیدہ رکھتے ہیں۔ اپنا اپنا لوٹم اپنے گسروں کے سامنے گاڑے رکھتے ہیں جاکہ ان کا تعنوں یا پہپان قائم رہے۔ لوٹم پسند اس کو کہتے ہیں جو کسی بانور یا مظاہر فطرت میں سے کوئی نیز و نمیرہ ہے کسی ناندان یا ہم رشنہ ہماہت نے دہنی علامت یا اپنے تشخص کا نشان قرار دیا ہو۔ اس میں یشین رکستا ہواس قسم کی کوئی علامت یا نشان جو کسی قویلہ کا، قوم یا ناندان یا ہماءت کے لیے وجہد اس میں یشین رکستا ہواس قسم کی کوئی علامت یا نشان جو کسی قویلہ کا، قوم یا ناندان یا ہماءت کے لیے وجہد استیاز ہو۔ نوٹم پسندی اُس قویلہ کے رویہ کو کہتے ہیں جس میں کسی جانور یا ہودے کو ٹوٹم کے طور پر امتیازی

علامت مانا بانامو-

کتابوں کے علادہ یہ سمی کہا گیا ہے کہ وہ ذہن جو ہم لوگ وحشیوں کی طرف
منسوب کرتے ہیں وہ خود ہمارے ساتے رہتا ہے یہ کتاب سارتر اور سارتر کے جیے
ان مفکروں کے خلاف ہے جو تعلیمی نظام کی موجودگی سے پہلے کے انسانوں کو
انسانیت کا درجہ دینے سے انکار کرتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ کتاب اس کی بلند
مرتبہ تصنیف اساظیر کا ایک پیش لفظ لگتی ہے۔ اس کتاب میں یہ سوال الحایا گیا
ہے کہ انسان دنیا کے بارے میں کس طرح سوچتا ہے دوسرے لفظوں میں
کائنات کس طرح انسان کے لیے قابل فہم بنتی ہے یعنی انسان کے ذہن میں
کس طرح چیزوں کے بارے میں کوئی مفہوم پیدا ہوتا ہے۔

27

لیوی اسٹراس نے اپنے ساختیاتی مثلث کا اطلاق موسیقی کے سلسلے میں شور، سرگم اور ایسے سروں پر کیا ہے جو سرگم میں شامل نہیں ہوتے۔ اس نے ساختیاتی مثلث کااطلاق کلچر پر سسی کیا ہے۔

ساسیر کا منصوبہ تھا کہ وہ Semiology یعنی نشانیوں کی سائنس کو ایک سائنس کو ایک سائنس کو ایک سائنس بنادیا جو نشانیوں کے سلسلے میں تحقیق و تفتیش کر رہی ہے اور یہ بناتی ہے کہ ساجی زندگی میں نشانیاں کس طرح کام کرتی ہیں۔ ۱۹۵۵ء میں رولاں بارت کی کتاب "اساظیر" شائع ہوئی اور رولاں بارت کا شار ان اریجنل مفکرین میں ہونے دیگا جنسوں نے یہ بنایا کہ زبان، لباس اور حرکات و سکنات کے ذریعے ہم کس طرح ایک دوسرے تک ابلاغ کرتے ہیں۔ بارت نے کہا یہ بات سراسر علم کس طرح ایک دوسرے تک ابلاغ کرتے ہیں۔ بارت نے کہا یہ بات سراسر نظام میں نشانیاں کرتے ہیں کرتا بلکہ وہ نشانیوں کا ایک مفصل نظام تشکیل دینا ہے اور اس مکس نظام میں نشانیاں اپنا کام کرتی ہیں۔ وہی روایات اور نشانیاں دیکھنے اور سننے والوں کے ذہنوں میں موجود ہوتی ہیں جو یہ روایات اور نشانیاں دیکھنے اور سننے والوں کے ذہنوں میں موجود ہوتی ہیں جو یہ درامہ دیکے رہے ہوتے ہیں رولاں بارت اس خیال کو بالکل ختم کر واد بنا چاہتا تھا کہ درامہ دیکے رہے ہوتے ہیں رولاں بارت اس خیال کو بالکل ختم کر واد بنا چاہتا تھا کہ درامہ دیکے رہے ہوتے ہیں رولاں بارت اس خیال کو بالکل ختم کر واد بنا چاہتا تھا کو درامہ دیکے رہے ہوتے ہیں رولاں بارت اس خیال کو بالکل ختم کر واد بنا چاہتا تھا کہ درامہ دیکے رہے ہوتے ہیں رولاں بارت اس خیال کو بالکل ختم کر واد بنا چاہتا تھا کہ درامہ دیکے در ہوتے ہیں رولاں بارت اس خیال کو بالکل ختم کر واد بنا چاہتا تھا کہ درامہ دیکے در ہوتے ہیں رولاں بارت اس خیال کو بالکل ختم کر واد بنا چاہتا تھا کہ

نشانیال فطری ہوتی ہیں اس کی رائے میں بور ژوا اور درمیانی درجہ کے لوگوں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اس خیال سے چمنے رہتے ہیں کہ موضوع ہلیت کو متعین کرتا ہے اور اظہار کا صرف ایک ہی طریقہ ہے ممکن ہے وہ فطری طریقہ ہے بارت نے اپنے اس خیال کا اظہار S/Z میں بالزاک کی ایک کہانی کے تجزیے کے سلسلے میں کیا ہے۔ ۱۹۶۳ء میں فرانسیسی المیہ نگار راسین پر اس کے ایک مضمون نے تہلکہ مجادیا تھا۔ چنانچہ راسین کے اس زمانے کے سب سے براے مشمون نے تہلکہ مجادیا تھا۔ چنانچہ راسین کے اس زمانے کے سب سے براے مقتی نے روال بارت کے ظاف ایک سخت مضمون لک اور یہ بتایا کہ روال بارت کے تجزیے میں سافتیات اور فرائد کی نفسیات ملی ہوئی ہے۔ بارت نے اس کا یہ جواب دیا کہ پرانتے والوں کو چاہیے کہ وہ راسین کے بارے میں پئے پٹانے یہ جواب دیا کہ پرانتے والوں کو چاہیے کہ وہ راسین کے بارے میں پئے پٹانے خیالات کو ترک کر دیں۔ فرسودہ خیالات سے آزاد ہوں اور راسین کے کسیاوں کو جدید نظریات کی روشنی میں دیکھیں ادب کو اس روشنی میں دیکھیں کہ ادب حدید نظریات کی روشنی میں دیکھیں ادب کو اس روشنی میں دیکھیں کہ ادب میں زبان اپنے آپ سے کس طرح جدوجہد کر رہی ہے۔

رولال بارت Systeme de Mode میں باس کا تجزیہ کرتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہم جس انداز اے بسی ابلاغ کاذریعہ قرار دیتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہم جس انداز کے باس پہنتے ہیں اس میں اپنے زمانے کی روایات کے پس منظر میں ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ ادب اور جنس کے طاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کس قسم کا آدمی بننا چاہتے ہیں۔ ادب اور جنس کے سلسلے میں اس نے شخصیت کے اس پہلو کی نمائندگی کی ہے جس کا تعلق جنسیاتی لذتیت ہے ہے۔

رولال بارت کا بنیادی کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ادب کو متن کی حیثیت سے پیش کیا اور الفاظ کے استعمال اور ان کے Patterns پر زور دیا ہے اس کا خیال تعاکہ ادب کو اس لیے پسند کیا جاتا ہے کہ ادب خود زبان کے عمل پر روشنی ذالتا ہے اس لیے پسند نہیں کیا جاتا کہ ادب ہمیں معاشرے کے بارے میں کیے بناتا ہے۔

#### جلددونم

# اکتاویویاز کے بنیادی خیالات

77

اکتاویو پاز کوادب کا نوبل پرالز دیا گیا ہے اس نوبل پرالز سے الگ اس کی شاعرانہ عظمت اور اس کی ناقدانہ صلاحیت نے اسے پیبلو نرودا اور لوئی بورخیس کی طمرح ایک ممتاز مقام دے دیا اس کا شمار ان ادیبوں میں ہوتا ہے جس کا بہت گھراا اثر اپنے ملک کی سیاست، تہدیب اور ثقافت پر ہوا ہے۔

اس کی فکراور شاعری میں مابعدالطبیعیاتی رنگ بہت نمایاں ہے وہ ایک شاعر اور سوچ بچار کرنے والا ادب ہے اس کا خیال ہے کہ ہر معاشرہ دنیا کا ایک منفرد امیج رکعتا ہے یہ امیج معاشرے کی لاشعوری ساخت میں محفوظ ہوتا ہے اور تصور زماں اس امیج کی تشکیل میں سب ہے اہم کردار ادا کرتا ہے زماں یا وقت ہمارے لیے صرف ایک تسلسل کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک ارادی عمل ہمی ہمارے لیے صرف ایک تسلسل کا نام نہیں ہے جو کسی مقصد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جس کی کوئی نہ کوئی جہت ضرور ہوتی ہے جو کسی مقصد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ شاعری وقت کی آواز ہے اور وقت ہی معانی کا کنز مخفی ہمی ہے شاعر زماں کے تسلسل کو زبان میا کرتا ہے اور ہر معاشرے میں جو دنیا کا امیج ہوتا ہے وہ وقت کا تصور میں آشکار ہوتا ہے۔ پاز کے نقطہ نظر سے دیکھیے تو شاعری وہ وقت ہے جو آشکار ہو گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہر تہذیب نے وقت کا ایک علیحدہ تصور دیا ہے مثلاً ایک تہذیب وقت کو ایدی واپسی کا نام دیتی ہے دوسری تہذیب وقت کو ایک ساکت ابدیت کے طور پر پیش کرتی ہے کسی نے اسے نلا سے سی کو ایک ساکت ابدیت کے طور پر پیش کرتی ہے کسی نے اسے نلا سے سی تعبیر کیا ہے جس میں تاریخیں نہیں ہوتیں۔ بعض نے اسے خلا سے سی تعبیر کیا ہے جس میں تاریخیں نہیں ہوتیں۔ بعض نے اسے خط مستشیم اور تعبیر کیا ہے جس میں تاریخیں نہیں نہیں ہوتیں۔ بعض نے اسے خط مستشیم اور تعبیر کیا ہے جس میں تاریخیں نہیں نہیں ہوتیں۔ بعض نے اسے خط مستشیم اور تعبیر کیا ہے جس میں تاریخیں نہیں نہیں ہوتیں۔ بعض نے اسے خط مستشیم اور تعبیر کیا ہے جس میں تاریخیں نہیں نہیں ہوتیں۔ بعض نے اسے خط مستشیم اور

بعض نے اسے مخروطی قرار دیا ہے۔ فلاطونی وقت آسانی اجرام کی گردشوں کی طرح دائرے میں ہوتا ہے اور عیسائیوں کا تصور وقت ایک خط مستقیم میں ہے۔ ہندؤں کا وقت ایک التباس ہے بار بار جنم لینے والا ایک گرداب۔ انیسویں صدی میں وقت کا ایک لامحدود تصور ارتفائی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ وقت کے ان سارے تصورات کی تجسیم جادو کے زمانے کے منتروں سے لے کر محمر ناولوں تک سارے ادب میں نظر آتی ہے۔

اکتادیو پارمہتا ہے کہ آج شاعری دنیا کے امیج سے محروم ہو گئی ہے اس لیے شاعری میں اب صرف بکھری ہوئی نشانیاں Signs ملتی ہیں یعنی دنیا کی ایک ایسی امیج جوامیج کے بغیر ہے۔

پاز کوسانتیات پسندول سے کئی متامات پر اختلاف ہوا ہے وہ کہنا ہے کہ شاعری قدیم جادو کے اس یتین سے پیدا ہوئی ہے کہ لفظ اور جس چیز کی لفظ نمائندگی کرتا ہے دراصل دونوں ایک بیں۔ لفظ ہمارے اور چیزوں کے درمیان پُل کاکام کرتے ہیں۔ ہرلفظ اپنے سے باہر کسی معروض کی طرف اشارہ کرتا ہے پار کہنا ہے کہ صوتی شاعری جسی دراصل اس زبان کو یاد کرنے کی ایک کوشش ہے جو ہر زبان سے پہلے سمی۔ ابتدائی عیسائی اور ایشیائی اور امریکہ کے Shamans جسی اسی زبان کی تلاش میں تنے جو تمام زبانوں سے پہلے سمی اور جو روحوں کو جوڑ سکتی ہے ان میں وحدت پیدا کر سکتی ہے۔

اکتا ویوپازگی شاعری مابعدالطبیعیاتی ہونے کے علاوہ وقت کے تصور میں گہری دلچسپی رکھتی ہے اور اس شاعری میں ایک ایسی پرامراریت ہے جس کا تجزیہ کرنا آسان نہیں ہے۔ پازگی شاعری کے مجموعے Sun Stone اور بلانکو شائع ہو چکے ہیں۔ پازشاعر ہونے کے علاوہ ایک ممتاز نقاد ہسی ہے اس کے خیالات میں برئی گہرائی اور بسیرت ہے مثلاً آرٹ پر گفتگو کرتے ہوئے وہ کہنا ہے کہ قدیم زمانے میں سیاروں کی گردش سے کائنات کے لامحدود، پرامرار اور مکسل قدیم زمانے میں سیاروں کی گردش سے کائنات کے لامحدود، پرامرار اور مکسل

ہونے کااعلیٰ ترین احساس بیدار ہوتا تھا۔ ستارہ شناسوں اور نجوم کے ماہرین ہے لے کر ایک عام شخص تک کوستاروں کو دیکھے کر ایک تقدس، حیرت اور آہنگ کا احساس ہوتا تھا۔ آج یسی اندازِ فکر ہمارے تصورِ فن سے نمودار ہو رہا ہے پہلے ارث معانی اور خوبصورتی سے وابستہ تعالیکن آج فنکارانہ تخلیق ہمارے لیے خود مختار اور خود مکتفی حیثیت رکستی ہے۔ پہلے آرٹ کے معانی آرٹ ہی میں ہوتے تے لیکن آج آرٹ کے معانی آرٹ سے ماوراء سی ہوسکتے ہیں بلکہ آرٹ کے معانی خودمعانی سے تمتر معانی سمی ہوسکتے ہیں۔ مثلاً تجریدی فنکار جیکب سن کی تصویروں کے معانی کچے نہیں ہوتے بس یہ تصویریں ہوتی ہیں۔ پارمہنا ہے کہ آج ہم آرٹ کے نمونوں کو اس محویت سے دیکتے ہیں جس محویت سے قدیم زمانے کے لوگ آسمان کو دیکھتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ نقاد سمی متکلمین کی طرح ہوتے ہیں ان نقادوں کی نکتہ طرازیاں اتنی ہی پیچیدہ ہوتی ہیں جتنی متکلمین کی بحثیں پیچیدہ ہوتی تعیں اور کلچر کے سلسلے میں اکتاویو پاز کا خیال ہے کہ زندگی کے ایسے سارے مظاہر جیسے کھیل کود، رقص و سرود، شاعری، مصوری، عبادات کے طریقے، رسوم ورواج اور پکوان کے اندازیہ سب کلچر کا حصہ بیس پارسمتا ہے کہ بعض کلچر ایسے ہیں جن میں اور تین چار کلچر کار فرما ہوتے ہیں مثلاً فرانس کے کلچرمیں تین کلچر اور کار فرماہیں لیکن تهذب کا تعلق شری زندگی ہے ہوتا ے تهذیب دراسل مختلف کلچرز کی سوسائٹی کا نام ہے جیسے اس وقت مغربی تهذب میں فرانسیس کلچر جرمن کلچر اور برطانوی کلچر سب موجود اور زنده حالت میں ہیں۔ روسو نے کہا تعاکہ معاشرہ عمرانی معاہدے سے جنم لیتا ہے پاز كتا بك معاشره عمراني معامدے سے نہيں زبان سے جنم ليتا ب معاشره كا انحصار ربان پر ہوتا ہے اور ربان کا معاشرے پر ہر ربان کا ننات کے بارے میں اپناایک الگ وژن رکستی ہے جو دوسری زبانوں کے وژن سے محتلف ہوتا ہے۔ سوسیٹر نے جسی یہ کہا تھا کہ نہ صرف کا ثنات کے بارے میں انسان اپنی

زبان کے دریعے سوچتا ہے بلکہ خود کا لنات کا وژن اس کی اپنی زبان سے متعین ہوتا ہے۔ والکو اور ہر ڈر نے بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ والکو نے کہا تھا کہ زبان ہی جینیس کی تشکیل کرتی ہے۔ ہر ڈر کا یہ خیال تھا کہ زبان انسان کے سرف ہولنے کے ایک طریقے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے انسان ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے انسان ہونے کا نام نہیں ہوتی ہوتی ہو وہ ان زبانوں سے نام ہے۔ جن زبانوں میں اشیاء کی تذکیر و تا نیث ہوتی ہوتی ۔ روسو نے مختلف تصور حیات رکستی ہیں جن میں یہ تذکیر و تا نیث نہیں ہوتی۔ روسو نے یہ تسلیم کیا تھا کہ زبان کا آغاز ایک زبانی معاہدہ سے ہوا ہے اس میں انسانوں کی ضرورت اوران کے جذبات دونوں شامل ہیں۔

ربان کی تخلیق میں کہیں عقل یا آزادی کا نام نہیں ہے بعد میں ربانی معاہدہ عمرانی معاہدے کاسبب بن گیا یعنی ربان نے معاشرے کی بنیاد رکسی ہے اور معاشرے نے زبان کی۔

پاز کواس بات پر شدید حیرت ہے کہ انسان جو زبان بولتا ہے اس کی
تشکیل کے سلسلے میں اس کی رائے کہت نہیں لی جاتی اور یہ سبی بڑی حیرت
کی بات ہے کہ اس کی تشکیل کا تعلق روایت سے ہوتا ہے تو پسر سوال یہ ہے کہ
بات کرنے والوں کی مرضی معلوم کیے بغیریہ روایت کیسے وجود میں آتی ہے اس
روایت کا بانی کون ہے اکتاویو پاز نے یہ سوال انسایا ہے کہ کیا زبان خود اس
روایت کی بانی ہے؟

اکتاویوپار کہتا ہے کہ انسان کی فطرت ہی نے تاریخ تہدیب اور آرٹ میں رنگار نگی پیدا کی ہے جدید تہدیب کی بنیاد ماضی پر نہیں بلکہ تبدیلی پر قائم ہے تاریخ اور شاعری میں تعناد ہے اور یہ تعناد برضتا ہی چلا جا رہا ہے امریکہ اور یورپ کے مختلف ملکوں کی شاعری کی بنیادی نوعیت ایک ہے۔ رومانویت، فرانسیسی علامت پرستی، امریکی جدیدیت اور آوال گار تحریکیں سب اس کی مظہر ہیں۔ جدید شاعری میں جدید عہد کے خلاف روعمل کا اظہار ہوتا ہے اس کی جدید شاعری میں جدید عہد کے خلاف روعمل کا اظہار ہوتا ہے اس کی

کٹاکش کبھی روش خیالی تنقیدی عقل، آزاد خیالی اور کبھی اثباتیت اور مارکسیت سے ہوئی ہے۔ جدید شاعروں نے جدید عقلیت پسندی کے خلاف ایک ایسی روایت دریافت کی ہے جواتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ انسان اور جے نشاہ الثانیہ کی نو فلاطونیت اور یورپ کے Hermetic اور Occultist فرقوں نے زندہ رکھا ہے۔

جدید چیز غیرمتوقع ہوتی ہے لیکن ستر ہویں صدی کی ندرت پسندی کا
مزاج نہ تنقیدی تعااور نہ اس میں روایت کی نفی شمی بلکہ یہ ندرت تسلسل ہی
کاایک حصہ شمی ستر ہویں صدی کی یہ ندرت صرف استعباب کی چیز شمی اس
میں تبدیلی کا دُور دُور بک عائبہ نہیں تعاانکار اور حیرت کا یہ ملاپ اور اس کی
جمالیات کا آغاز اشار ہویں صدی میں ہوا اس سے پسلے جدیدیت صرف ایک
تنقیدی جذبہ تعاایک انکار، فوری ماضی پر ایک تنقید اور تسلسل میں ایک
رکاوٹ۔ جدیدیت تخلیقی طور پر خود کی ہوئی تخریب کاری کا دوسرا نام ہے۔
جدید آرٹ تنقیدی عہد کی پیداوار ہے یعنی اپنی تنقید آپ ہے ہر نئی چیز
ادی جدید نہیں ہوتی جب تک اس میں دگنی طاقت نہ ہوایک طرف وہ ماضی سے
انکار کر سکے اور دسری طرف کسی مختلف چیز کا اقرار۔

نظم ایک ایسی تخلیق ہے جو زبان، آہنگ، شاعر کے ایقان اور شاعر اور معاشرے کے کسی مخصوص خیال اور احساس کے غلبہ سے پیدا ہوتی ہے۔ نظم کی تخلیق میں ایک مخصوص تاریخ اور معاشرہ کار فرما ہوتا ہے لیکن نظم کے تاریخی وجود میں تعناد بھی چہا ہوا ہوتا ہے نظم ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے وجود میں تعناد بھی چہا ہوا ہوتا ہے خود شاعر کا یہ مقصد نہ ہو شاعرانہ تخلیق کا عمل وقت گزرنے کو نظم میں تبدیل کر دیتا ہے اور اس کا قالب بدل کر رکھ دیتا ہے یعنی نظم وقت کی تردید کرتی ہے اور وقت نظم کی حدود کے اندر اس سے بالکل مختلف انداز میں گزرتا ہے۔ جس انداز میں تاریخ یا حقیقی زندگی میں بالکل مختلف انداز میں گزرتا ہے۔ جس انداز میں تاریخ یا حقیقی زندگی میں بالکل مختلف انداز میں گزرتا ہے۔ جس انداز میں تاریخ یا حقیقی زندگی میں

گزرتا ہے وقت کا تصور ایسا استعارہ ہے جو ایک شاعر نہیں بلکہ ایک نسل پیدا کرتی ہے۔

کرتی ہے۔

نظم میں شاعر خود اپنی آواز کے پیچھے غائب ہو جاتا ہے لیکن یہ آواز خود

اس کی اپنی آواز ہوتی ہے کیوں کہ یہ آواز زبان کی آواز ہوتی ہے یہ آواز کسی کی

نہیں اور سب کی آواز ہوتی ہے۔ اس آواز کا خواہ ہم کوئی نام رکے لیں۔ وجدان،

الہام، لاشعور، اتنفاق یا عادثہ یہ آواز ہمیشہ غیریت Otherness کی آواز ہوتی ہے۔

نثر کے مکن کو پراٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجیا جائے اور اس کو مطاب کو گا مطاب اس کو مطاب کو گرفت میں لایا جائے لیکن شاعری کے مکن کو پراٹھنے کا مطاب اس کو دوبارہ تخلیق جسی تاریخ کے اندر ہوتی ہے اور اس کارخ حال کی طرف ہوتا ہے جو تاریخ کی نفی کرتا ہے آج کی شاعری حال ہے ماسی اور مستقبل کے درمیان اس میں سارے وقت مل کر ایک ہوجاتے ہیں۔

جدید شاعریہ جانتا ہے کہ اس کا نات کو سمجھنے کے لیے صرف ماثلت،
استعارہ اور مشابست کا اصول ہی کافی نہیں ہے بلکہ انکار، طز اور تنقید ہیں اس
کے علم کا حصہ ہیں۔ میلار مے نے اپنے دوست Cazlis ہے کہا تھا کہ میں دو
انتہاؤں سے دو چار ہوا ہوں ایک عدم اور دوسرا تحقیق یعنی وہ شاعری جواس عدم
سے دو چار ہے میلار مے نے عدم کی حقیقت کو تسلیم کیا۔ غیریت
اOtherness ہو جار کی دنیا کو ہسی جو بہر حال عدم کا مظاہرہ ہے۔ میلار مے عدم
کے ساتے ماثلت کی دنیا کو ہسی تسلیم کرتا ہے جو شاعری ہے اور شاعری عدم کا نقاب ہے اکتاویو پارسمتا ہے کہ شاعر نظمیں نہیں لکھتا بلکہ زبان شاعر کے ذریعے نظم لکھتی ہے شاعر جوایک شفاف حقیقت کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن دراسل نظم کا سچاخالق نہ شاعر ہوتا ہے اور نہ اس کا قاری کی حقیقت کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن دراسل نظم کا سچاخالق نہ شاعر ہوتا ہے اور نہ اس کا قاری کی حقیقت کو ختم نہیں کرتی ہے بلکہ ان دو نوں کو سے اندر سمولیتی ہے اور ان کے درمیان خلیج کو ختم کر دیتی ہے۔

# اکتاویوپاز سے ایک ملاقات

میکیکوکاسب سے زندہ مصنف اور شاعر آج ہماری گفتگوکامونوع ہے۔
اکناویو پازکی شاعری میں وقت کے مابعدالطبیعیاتی انداز برای خوبصورتی سے
جبلکتے ہیں۔ وہ ہندوستان میں ہی رہ چکا ہے چنانچہ اُس نے اپنے مصامین میں
ایک جگہ ایلورا کے مندر کا ذکر سمی برای خوبصورتی سے کیا ہے اس کا ذکر میں
آگے چل کر کروں گافی الحال تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اُس کے خیالات میں برای
سادگی نظر آتی ہے، مثلاً پکاسو پر اس نے اپنے ایک مضمون میں برای سادگی سے
گفتگو کی ہے یہی حال برائے سے برائے بیچیدہ مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے نظر آتا
ہے۔ پکاسو آرٹ، جدید شاعری، ترجمہ، کمیونرم کون سامسلا ہے جس پروہ گفتگو

لیکن اس کی ساری گفتگو ایک ایسے انسان کی گفتگو ہے جو جدید آرٹ اور
انسان کی آزادی میں یقین رکھتا ہے۔ اس نے کمیونزم اور سوبت یونین کو
کبسی پسند نہیں کیالیکن اس ناپسندیدگی کے لیے دلائل سبی ہیں اور ان دلائل
کے ساتھ ساتھ ایک زندہ اور حساس آدمی کارویہ سبی ہے میں اس مضمون میں
آپ کے سامنے اکتاویو پاز کے وہ خیالات پیش کروں گاجو مجھے نے اور بچ لگے۔
پارکہتا ہے کہ ہمارایہ جدید عمد انکار سے پیدا ہوا ہے کس بات سے انکار؟
عیسائیت کے تصور ابدیت سے انکار۔

ہے۔ کیت ولک مذہب سے جو بغادت لو تسر نے کی شمی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ
اب انسان کو مکمل آزادی مل گئی ہے۔ روسواور ہر ذر نے کہا ہے کہ ربان انسان
کی جذباتی ضرور توں کو پورا کرتی ہے روحانی ضرور توں کو نہیں۔ ہوک نہیں
ہمیں محبت، خوف اور دوسرے جذبے بولنا سکھاتے ہیں۔ انسان کا آغاز ہی
شاعری سے ہوا جادو، اساطیر اور دعاؤں کی صورت میں۔ شاعرانہ تخیل کے بغیر
دیومالاکا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔

جدید عهدرومانیت سے آزاد نہیں ہوا ہے۔ ابتدائی عهد کاانسان تبدیلی کا منکر تعاوہ سمجنتا تعاکمہ یہ رسوم و رواج ابد بک یو نہی رہیں گے۔ بحیرہ روم کا کلچر اور مشرقی تهذیبیں واٹروں میں گھومتی رہی ہیں ان تهذیبوں کے لیے ماضی اور مستقبل سب لازمانی ہیں اور عالت سکون میں ہیں۔ جدید عهد کے لیے وقت صرف مستقبل میں موجود ہے۔

دنیا مختلف زبانوں میں بئی ہوئی ہے، ہر زبان اپنا ایک مختلف وژن رکستی ہے۔ مختلف افراد مختلف معاشرے اور مختلف ادوار کے درمیان ناقابلِ عبور فاصلے ہیں۔ فطرت اور کلچر میں جتنا فرق ہے اس سے کچہ ہی کم فرق وحثی انسان اور آج کے مهذب انسان میں ہے۔ قومیں ان زبانوں میں قید رہتی ہیں جو زبانیں وہ بولتی ہیں۔ دنیا کی مختلف قوموں کوایک دوسرے سے قریب لانے کے زبانیں وہ بولتی ہیں۔ دنیا کی مختلف قوموں کوایک دوسرے سے قریب لانے کے لیے ترجے ضروری ہیں۔ ترجموں سے مختلف زبانوں کا فرق مٹ نہیں جاتا بلکہ کیل کر سامنے آجاتا ہے ترجموں کے ترجے اور پسر ان ترجموں کے ترجے ہوتے رہتے ہیں ایک متن پر دوسرا متن چڑھا دیا جاتا ہے۔ ہر متن اپنی جگہ منفرد ہوتا ہے۔ کوئی متن اور بجنل نہیں ہوتا ہے۔ کوئی متن اور بجنل نہیں ہوتا کیوں کہ زبان خود ایک ترجمہ ہے کسی غیرانسانی زبان کا۔ اس کے باوجود یہ کہا جا سکتا ہے کہ سارے متن اور بجنل ہوتے ہیں کیوں کہ ہر متن دوسرے متن کے مختلف ضرور ہوتا ہے۔

میں یہ نہیں سولنا پاہے کہ لفظی ترجمہ درائسل ترجمہ نہیں ہوتا۔ لفظی ترجمہ تو نہیں ہوتا۔ لفظی ترجمہ تو نہیں ہوتا۔ لفظی ترجمہ متن کی روح سے زیادہ لفت سے قریب ہوتا ہے۔

شاء اوراس کے عہد میں تعناد ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاعری اور معاشرے میں تعناد ہوتا ہے۔ یہ تعناد شاعری میں و کری حیثیت رکعتا ہے ہم میں نظروں سے اوجیل ہی رہتا ہے جب فکری اور سماجی تحریکیں اپنارُخ بدلتی ہیں تو شاعری ہمی اپنا راستہ بدل دیتی ہے۔ مثلاً روش خیالی کی تحریک، عتلیت پسندی کی تحریک اور مار کسیت کی تحریک کے زمانے میں شاعری نے اپنا راستہ بدل دیا تما شروع میں تو شاعری کو ان تحریکوں سے لگاؤ پیدا ہوتا ہے لیکن بعد میں شاعری اور ان تحریکوں کے راستے بدل جاتے ہیں مثلاً سولہویں اور ستر ہویں حدی عیسوی میں عتلیت پسندی کے خلاف شاعری پراسراریت میں ذوب گئی تھی۔

جو چیز نئی ہوتی ہے وہ غیر متوقع ہونے کی وجہ سے نئی ہوتی ہے۔ جدید شاعری کی روایت انو کیے پن کی روایت ہے استعارے اور سنائع کا کام دراصل حیرت پیدا کرنا ہے۔ شاعری کا کام یہ ہے کہ وہ چیزوں کا دوسرا رُخ دکھائے روزم ، کی زندگی کی حیرت ناکی کو پیش کرے۔

پاز کے خیال میں "غامری دراسل (ماثلت Analogy) کا اظہار 
ہے۔ " Analogy ے مراد ماثلت، تشبیہ، ایج یا ایسی کوئی چیز ہے جے 
کسی دوسری چیز کا ماثل شہرایا جائے مثلاً علامت میں دو پہلو ہوتے ہیں ایک تو 
امیج دوسرے وہ جو کچہ اس امیج ہے مرادلی جائے کسی چیز کے متوازی اور ماثل 
کوئی چیز دکرائی جائے توا سے Analogue کتے ہیں۔ مثلاً جب ہم یہ کہیں کہ وہ 
کئی سیراصیاں چرائے گیا تواس سے مرادیہ ہوتی ہے کہ وہ روحانی یا مادی ترقی کر گیا۔ 
ماثلت، تشبید یا استعاروں اور مجاز مرسل سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ماثلت تخلیقی

تخیل سے پیدا ہوتی ہے تخیل ہی جسی معطیات (Sense Data) اور تنہیم (Understanding) کے درمیان وسیلہ بنتا ہے۔ تخیل ہی جسی معطیات (Sense Data) کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ علم کے لیے تخیل خروری (Sense Data) ہیں اور فیصلہ میں کوئی تعلق پیدا نہیں ہوسکتا۔ یہ بنیادی ہے تخیل کے انتہار کی شمی۔ کولرج نے کہا تبا تخیل ہی خیالات کو علامتوں میں دھیقت کانٹ نے آشکار کی شمی۔ کولرج نے کہا تبا تخیل ہی خیالات کو علامتوں میں دھیال دیتا ہے۔

یہ سب ماثلتیں، تشبیہیں، تخیل کے مختلف روپ ہیں، مختلف مظاہر ہیں پارمہتا ہے کہ نظم مخروطی شکل میں آگے براضتی ہے کسبی اوٹ کر ہیچیے نہیں آتی۔ یہ تشبیبی عمل ہے جو کا ننات کو شاعری بنادیتا ہے اور پسر نظم کو ایک کا ننات میں تبدیل کر دیتا ہے۔

انجیل آج سی شاعرانہ متن کی جیشیت سے قابلِ قدر ہے۔ نظم کی قرات کا مطلب اس کا ترجہ کرنا ہے۔ شاعر کالنات کا مترجم ہوتا ہے اور مماثلت کے ذریعے غیربت اپنی وحدت کا خواب دیکستی ہے۔ اس مماثلت کے عمل سے دنیا کی وحدت نہیں کثرت ظاہر ہوتی ہے اور یہ حقیقت سی کہ ہر چیز کسی اور چیز کا استعارہ ہے رومانویت کی جان اندوہ وملال میں ہے۔ رومانی اور جمالیاتی ادب پارہ اور بجنل ہوتا ہے، منفرد ہوتا ہے اور حیرت انگیز۔ پارکہنا ہے کہ شاعر کالنات کا متوازن وژن رکتے ہیں اور درائسل متوازن وژن ہی مماثلت تخلیق کر سکتا ہے۔ متوازن وژن رکتے ہیں اور درائسل متوازن وژن ہی مماثلت تخلیق کر سکتا ہے۔ اس کے خیال میں نظم درائسل شاعر کے Obsession سے پیدا ہوتی ہے بینی اس خیال سے جواس پر غلبہ پاچکا ہو شاعری جنس اور خواہشات سے گہرا تعلق رکستی ہے۔

پار کے خیال میں پکاسوانفرادی جینیس ہی نہیں اجتماعی جینیس سی شا۔ وہ انحراف پسند شااور اس کی انحراف پسندی جدیدیت کی روح ابت ہوئی۔ اس میں تین شخصیتیں جمع شمی۔ ایک Bull Fighter سانڈ سے لانے والے کی شخصیت ایک کرتب باز اور ایک مصور کی شخصیت ان تین شخصیتوں سے مل کر وہ ایک چیر گوشوں والاستارہ بن باتا تعا۔ مقبول ہونے کے باوجود وہ معاشرے سے کنا ہوا انسان تعالیہ انساکہ وہ بُل رِنگ کے عین مرکز میں کسراہوا ہے۔ ہزاروں آدمیوں کی توجہ کامرکزلیکن اکیلااور تنہااور چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ مجے اس خطر ناک ساند کے سامنے اکیلا چورا دوباں اس تماشاد یکھنے والے بہوم کے سامنے اکیلا چورا دوباں اس تماشاد یکھنے والے بوم کے سامنے اکیلا چورا دوباں اس تماشاد یکھنے والے بھوم کے سامنے اکیلا چورا دو۔

اسپین کے فن کی روایت میں میرینو Marino بیسے شاعر ہسی گزرے ہیں جن کی نظموں پر انسیں اہلِ در بار نوازتے تسے لیکن پیکاسونے ہمیشہ اس طرح کی زندگی سے گریز کیا کیوں کہ وہ اپنی ذات کام کر خود تھا۔

پارمہتا ہے کہ شاعر کی شاعری خود اس کی ذات پر تنقید ہے اسی طرح مصوری انسانی خدو خال پر تنقید ہے اور آرٹ فورم پر تنقید کو تو تنقید ہی کہتے ہیں۔

پاز کے خیال میں پکاسو کا حقیقت سے انحراف ہی درائل حقیقت سے اس کی ہم آغوش ہے پار ہمتا ہے کہ پکاسو نے حقیقت کو گلے ہمی لگایا ہے اسے قتل ہمی کیا ہے اور پسر اس کو زندہ ہمی کر دیا ہے۔ پار ہمتا ہے کہ خاص طور پر عور توں کی قامت اور خدو خال پر اس نے تعلے ہمی کیے ہیں اور فتح ہمی حاصل کی ہے۔ وہ ہمتا ہے پکاسو کی لائن چاقو کی طرح کائتی چلی جاتی ہے اور پسر خود اس کئے ہوئے جسے کو اپنے جادو سے زندہ ہمی کرتی جاتی ہے۔ بیسے ہی یہ لکیر آگے برضتی ہے ہئیتوں کی ایک دنیا اچھل کر سامنے آ جاتی ہے ایسی ہئیتیں جو ازل سے موجود ہیں ان عناصر کی طرح جن کی کوئی تاریخ نہیں ہے جیسے سمند، سمان، چنانیں، درختوں کے جھنڈ، نگے چاقو، چچچ، بائیسکل کے بیندل یعنی ہروہ چیز جو فطرت کی طرح جن کی طرح تخلیق کرتی رہتی اور حرکت ہمیں نہیں رہتی اور حرکت بسی نہیں کرتی فطرت جو کہمی ساکت نہیں رہتی اور خود اس بسی نہیں کرتی فطرت جو مصوری کی طرح تخلیق کرتی رہتی ہے اور خود اس

20

تخلیق کومٹاتی ہمی رہتی ہے۔

پکاسو کی طرح کامیو سمی جدید عهد کی ایک منفرد آواز ہے " باغی"اس کی مشور کتاب ہے۔ "باغی" پر بحث کرتے ہونے پار کہنا ہے۔ اس کتاب کا فرانسیسی نام La Home Revolte ہے۔ اس کا صحیح ترجہ نہیں ہے کیوں کہ Revolt میں کچہ تلازمات ایسے سمی بیں جو یاغی میں نہیں ہوتے- بغاوت فوج کی ایک اسطارح ہے۔ Revolt کے معنی بغاوت ے زیادہ انتااب کے قریب بیں۔ انتااب اللکیول لفظ ہے اس کے فلسفیانہ مفاہیم سمی بیں- انتلاب وہ Revolt ہے جو کسی نظریے اور فلسفیانہ نظام میں بدل جاتا ہے۔ جب کوئی اٹا عت قبول کرنے سے انکار کردے توہم اسے بغاوت كتے بيں- بغاوت ميں انسان ظلم اور ناانسانی كے خلاف ألي كرا ہونا ہے- ہر انتلاب کا آغاز بغاوت یعنی Revolt ہے ہوتا ہے۔ انتلاب فرانس کا آغاز ہمی بغاوت سے ہوا تھا۔ باغیوں نے باسٹیل کاقید خانہ تورادالا تسااور قیدی آزاد ہو گئے تھے۔ سارے انتلاب اسی طرح شروع ہوتے ہیں۔ ہر انتلاب میں فلند اور مذہب کے عنصر ضرور شامل ہوتے ہیں۔ فلسفی کی طرح انتلاب کے اقتدار کا ماند عمل ہوتی ہے اور مدہب کی طرح انتلاب دنیا کی آفاتی تعبیر پیش کرتا ہے۔ اکتادیوپار ستا ہے کہ کامیو کی یہ کتاب اور زیادہ قابلِ قدر ہوتی اگر کامیو نے صحت مند بغاوت اور انتلاب میں فرق کیا ہوتا۔ اشارویں سدی سے موایہ کہ بغاوت ایک نظام آمریت میں بدل گیا۔ شیطان جو بغاوت کی علامت ہے اے شاعروں اور فنکاروں کی کئی نسلوں نے پسند کیا ہے۔ یہ سمجسناریادہ مشکل نہیں ب كدانكاركيوں تخليقي موتا ب ننى ياانكار، تشكيك اور تنتيد كے ذريع تخليق میں حصہ لیتا ہے کہے چیزوں کو نکال کر، خارج کر کے یا چورا کر ہم تخلیق میں حصة لے سکتے ہیں، کچے چیزوں کو حدف کر دینا تخلیق کے لیے نروری ہوتا ہے اس کی بہترین مثال فن عمارت میں ایلورا کے غاروں میں ملتی ہے، کہی

ہتمروں کو تخلیقی اغراض کے لیے اپنی جگہ سے ہٹادینے سے اور کچے ہتمروں کو کاننے سے عمارت کی ہلیت برآمد ہوجاتی ہے۔ یہ اخراج یا عدف کرنے کا عمل عین تخلیقی ہوتا ہے۔

یورپ میں جو چیز نئی ہے وہ بغادت نہیں انتلاب کا تصور ہے۔
اکتاویوپار کابیان ہے کہ کامیو کو دراسل پہلی بار میں نے پیرس کی ایک تقریب
میں دیکا تیا جو مکاذو کے اعزاز میں منعتد ہوئی شمی اس میں میں نے ہی
تقریر کی شمی اور میرے علاوہ جین کا کاسو نے ہمی اور مکاذو کی نظیں میریا
کیسرز نے سنائی شمیں۔ جلے کے بعد جب ہم اپنے گروں کو جارہے شے توایک
نوجوان گیرڈین کا کوٹ پہنے ہوئے میرے سامنے آیا یہ بتانے کے لیے کہ اے
میری تقریر پسند آئی شمی۔ وہ البر کامیو تیا کامیواس وقت اپنی شرت کے
انتہائی عروج پر تیااور پارکہتا ہے کہ میں ایک ایسا غیر معروف شاعر تیا جو جنگ
عظیم کے بعد والے بیرس میں کیویا ہواکہ اُن تیا۔ مجنے کامیوکی حوصلہ افزائی سے
برای مرت ہوئی۔

ہم دونوں اس کے بعد کئی بارایک دوسرے سے ملے سبی میری اس کی بحثیں سبی ہوئیں خاص طور پر ہائیڈیگر اور سرریلزم کے بارے میں۔ اس زمانے میں سارتر کا ایک کسیل اسٹیج ہونا شروع ہی ہوا تھا۔ میں نے یہ کسیل اسٹیج ہونا شروع ہی ہوا تھا۔ میں نے یہ کسیل ایک بار دیک تنا کامیو نے اسمی نہیں دیک تا تعامیں نے کامیو کو بتایا کہ مجھے اس کسیل سے یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ استالینیت کا جواز پیش کر رہا ہو۔ میں نے کامیو سے کہا کہ جب تساری کتاب "باغی "چھے گی توسارتر اس پر فرور حملہ کرے گا۔ یہ کہا کہ جب تساری کتاب "باغی "چھے گی توسارتر اس پر فرور حملہ کرے گا۔ پاز نے یتین نہیں کیا اور کہا کہ پیرس میں تو میرے گی تین دوست ہیں ایک ہول، نے یتین نہیں کیا اور کہا کہ پیرس میں تو میرے گی تین دوست ہیں ایک ہوگیا ہوں، دوسرے دوست سارتر سے میرے تعلقات بنیادی طور پر انٹلکچول ہیں، ہول، دوسرے دوست سارتر سے میرے تعلقات بنیادی طور پر انٹلکچول ہیں، تیسرا دوست جس سے خیالات کے علاوہ اور کچے باتیں سبی مشترک ہیں وہ شاعر سیسرا دوست جس سے خیالات کے علاوہ اور کچے باتیں سبی مشترک ہیں وہ شاعر تیسرا دوست جس سے خیالات کے علاوہ اور کچے باتیں سبی مشترک ہیں وہ شاعر تیسرا دوست جس سے خیالات کے علاوہ اور کچے باتیں سبی مشترک ہیں وہ شاعر تیسرا دوست جس سے خیالات کے علاوہ اور کچے باتیں سبی مشترک ہیں وہ شاعر

24

رینی شار ہے اس سے میرے تعلقات برادرانہ بیں۔ کامیو نے کہاان میں سے کوئی مجے پر حملہ نہیں کرے گا۔

پار کہتا ہے کہ میں نے کامیو ہے کہا کہ ہے نگ Malraux کہت سیس کرے گاور رہنے شاد سبی حملہ نہیں کرے گاوہ شاعر ہے اس کے جذبات وہی ہیں جو سیارے ہیں لیکن سارترا نلکچول ہے اس کے لیے خیالات کی زندگی ہی اسل زندگی ہے ہرچند کہ اس کا فلسنہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ تم نے جو کچہ "باغی" میں کہا ہے تو وہ اس ڈرائے کے مستنف کو کفر والحاد کے سواکچہ الی نہیں دے گاور آخر کار اپنے فلسفہ کے ٹریبو فل میں وہ اے کفر والحاد قرار دیائی نہیں دے گاور آخر کار اپنے فلسفہ کے ٹریبو فل میں وہ اے کفر والحاد قرار دیائی نہیں رہے گا۔ لیکن ہوا سبی یسی کہ میرا یہ خیال درست نکلااور کچہ ہی دنوں کے بعد شمرے کی شکل میں سارتر نے حملہ کر ہی دیا۔ میں نے دنوں کے بعد شمرے کی شکل میں سارتر نے حملہ کر ہی دیا۔ میں نے Casres نے بتایا کہ کامیوا کی رخی ساندگی طرح لڑکٹرانتا پہر رہا ہے۔ اکتاویو پار کہتا ہے کہ سارے مباحث کے بعد یسی نتیجہ نکلتا ہے کہ مارکرزم میں جو چیز بچانے کے لائق ہے وہ دو درو مروں میں دلچسی ہے۔

### خاطر معصوم كادبباجه

اردوشاعری میں ہر طرف مرد کے جذبات کااظہار ملتا ہے لیکن عورت کی جنسیت کا ادراک بہت کم۔ ہندی شاعری کی روایت عاشق کی جیشیت سے عورت کے بذبات کا اظہار پیش کرتی ہے کیوں کہ اس روایت کا انحسار جن کتابوں پر رکیا گیا ہے ان میں رامائن ہے جس میں سیتا عشق میں پہل کرتی ہے، مہا بعارت ہے جس میں دمینتی نل کے سامنے اظہار عشق کرتی ہے۔ عرب عرب کی شاعری میں عاشتی کا اظہار مرد کی طرف سے جوتا ہے۔ عرب شاعری کی یہی روایت ایران میں پہنچی اور فارسی میں بھی عشق کااظہار مرد کی طرف سے کیا جانے لگا۔ جہاں فارسی سے اردو میں اسناف سخن، عروض، مسامین تصوف اور مسامین انتیار کرلیا گیا۔ اردو میں فارسی سے تصوف اور انلاق آیا طبریتہ بھی غزل میں انتیار کرلیا گیا۔ اردو میں فارسی سے تصوف اور انلاق آیا ویس بدانیا تی، امرد پرستی، واعظوں سے تجمیرہ چیاڑ اور شراب نوشی کے مسامین بھی بھی بھی جوب کاوی تصور قائم ہوا جوایران میں تھا۔

اس زوال کا اظہار جہاں آن گنت باتوں میں ہو رہا تھا دہاں شاعری میں جنسی پستی کی صورت میں سبی ہوا۔

مشور ہے کہ ہمارے ہاں درد ایک براے صوفی شاعر ہیں حضرت آسی فازی پوری بیں اور پسریہ کہ اردو شاعری کی روایت ہی تصوف پر رکسی گئی ہے

جیسے حافظ شیرازی کی شاعری کہ عشق مجازی کو جسی مولانااشرف علی تانوی نے عشق حقیقی مسلم ایا ہے اور اس کی تعبیر عشق حقیقی کی حیثیت سے کی ہے۔ پسر ہمارے ہاں ولی، سراج دکنی، میر، آتش اور غالب نے جسی صوفیانہ غزلیں کہی ہیں اور تصوف کے معنامین باندھے ہیں۔

اس کے علاوہ علآمہ اقبال ہیں کہ وہ عشق کا ایک عظیم تنہور رکھتے ہے اس تعہور کو داغ کی عشق بازی سے نہیں برگساں کے Elan Vital سے جوڑا با سکتا ہے اور یہ کہ انسوں نے خود اپنے ایک خط میں ڈاکٹر نکلس کو لکھا ہے کہ میرے یہاں عشق ایک اصول تغرید ہے یعنی Principle of میرے یہاں عشق ایک اصول تغرید ہے یعنی Individuation اور پھردیکیے علامہ اقبال اپنے کلام میں کیا کہتے ہیں۔

عقل و دل و نگاه کا مرشد اولیں ہے عشق عشق نہ ہو تو شرع و دیں بتکدہ تصورات صدق خلیل بھی ہے عشق میر حسین بھی ہے عشق معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق

یہ توعشق کاایک عظیم تصور ہے فراق گور کمپوری کاعشق ارضی اور جسانی ہے۔ وہ جو کچے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عشق کو نہ عشق حقیقی بنایا جائے اور نہ افلاطونی عشق، عشقیہ شاعری کو سطحیت اور چھوٹے ہیں سے بچایا جائے اور اعلیٰ ترین قدروں کواس میں سمویا جائے۔

وه کتے ہیں:

"زندگی پوری اکائی ہے زندگی میں ایسی سکڑن پیدا کر دبنا کہ وہ عارض و کا کل تک محدود ہو کر رہ جائے اس میں چیوٹا پن پیدا کر دے گا۔ عشقیہ شاعری محض عشقیہ شاعری نہیں ہوتی۔" ایسی صورت میں ار دو کی عشقیہ شاعری کو جنسی شاعری کیہے کہا جا سکتا ہے میرے خیال میں ضیرالدین احمد کے اس خیال سے آپ کود دھیکا تو پہنچا ہوگا مگر حقیقت ہے جسی یسی۔ حیرت تو یہ ہوتی ہے کہ اب تک کسی نے اردو شاعری کے عشقیہ پہلو پر جنسی شاعری کی حیثیت سے کوئی کناب کیوں نہیں لکسی۔ اس کتاب میں ضیرالدین احمد نے ایک قدم آگے براے کر محبوب کی جنسیت کامطالعہ کیا ہے جواس سے پہلے کہتی سویا ہی نہیں جاسکتا تیا۔

اب سوال یہ ہے کہ جنس سے کیامراد ہے اور ہماری عشقیہ شاعری جنسی شاعری کیوں ہے۔ عشقیہ شاعری کیوں نہیں۔

لانس کہتا ہے محبت کے اندر جنسی خواہش کام کرتی رہتی ہے۔ محبت درائس رندہ چروں کے درمیان ایک تعلق کا نام ہے۔ محبت درائس خواہش کی ایک رو ہے جو ایک فرد سے دوسرے فرد کی طرف بہتی ہے۔ محبت کی مند نفرت نہیں بلکہ فردیت ہے، محبت پاہتی ہے کہ عاشق اپنی اناادر اپنی فردیت محبوب بر قربان کر دے اگر کسی مرد کی خواہش کی امر کسی عورت کی خواہش کی امر سے مل جانے تو یہ دو نوں امریں مل کر ایک ہو جاتی ہیں۔ جیسے دو جمیلوں کا پانی مل کر ایک ہو جاتی ہیں۔ جیسے دو جمیلوں کا پانی مل کر ایک وریا بن جاتا ہے لیکن شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ خواہش کی یہ زندہ امر کسی عورت کی دندہ امر کسی عورت کی زندہ خواہش کی امر سے مل جائے۔

آئیسنی Ouspensky خیال ہے کہ مردادر عورت میں وسل کی خواہش سے فظرت کا مقدد افزائش نسل ہے لیکن جنسی جذبے کے ہیجان میں انسان کی نگاہ اس مقد پر نہیں رہتی۔ فطرت انسان کو فرورت سے زیادہ جنسی توانائی سے اپنے شعور کے جنسی توانائی دیتی ہے تاکہ وہ فرورت سے زائد جنسی توانائی سے اپنے شعور کے ارتقامیں مدد لے لیکن جب فرد یا معاشرہ انحطاط پذیر ہونے لگتا ہے تواس کا اظہار جنس کی پستی کی صورت میں ہوتا ہے۔ جنس سے نفرت، جنس کا خوف اور امرد برستی جنس کی پستی کی بستی سے بیدا ہوتے ہیں۔

اس طرح اگر جنسی افعال میں مبالغہ آمیزی ہونے لگے یا ادب اور آرث

میں جنسی جذبے کے اظہار میں مبالغہ ہونے لگے تو یہ جسی انحطاط کا ثبوت ہے۔ عرباں نگاری اور فعاشی جسی اسی جنسی پستی سے پیدا ہوتی ہے۔

صحت مند فرد یا صحت مند معاشرے کے لیے ناد مل بنسی رندگی بہت ایمیت رکستی ہے۔ غیر صحت مند معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں مردوں کو مناسب محبوب نہ ملنے کے باعث بنسی خواہش تنگ کرتی ہے اور وہ ہر عورت سے وسل کے خواہش مند ہو باتے ہیں یہی صورت مال بعض معاشروں میں عور توں میں بسی رونما ہو سکتی ہے سوال یہ ہے کہ ایک مرد کسی ناص عورت سے محبت کیوں کرتا ہے یا کوئی عورت کسی ناص مرد سے محبت کیوں کرنے لگتی ہے۔ کسینسکی یہ کہتا ہے کہ مردوں اور عور توں میں کچہ بنیادی ٹائپ ہوتے ہیں۔ اگر کسی ناص ٹائپ کے مرد کو اس کے پسندیدہ ٹائپ کی عورت نہیں ملی تواس کسی ناص ٹائپ کے مرد کو اس کے پسندیدہ ٹائپ کی عورت نہیں ملی تواس سے وہ ہے توجی برت سکتا ہے لیکن اگر اس کے پسندیدہ ٹائپ سے تعلق رکھنے والی عورت اسے مل باتی ہے تو برئی جنسی خواہش پیدا ہو باتی ہے یعنی وسل کی خواہش جے ہم محبت کہتے ہیں یہ تو ہوئی محبت اور اگر جنس اور زندگی کے دوسرے احساسات یا اقدار ایک دوسرے سے کٹ باتے ہیں تواسے ہم محبت نہیں جنس کی پستی یا ابترال کہتے ہیں۔

صنیرالدین احمد نے جنسیت کا مطالعہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسوں نے جنسی پستی یا ابتدال کا مطالعہ نہیں کیا ہے بلکہ اس جنس کا مطالعہ کیا ہے جو محبت کے اندر ایک قوت کی طرح کام کرتی رہتی ہے ایک آگ کی طرح روشن رہتی ہے ایک آگ کی طرح روشن رہتی ہے نہ یہ عشق حقیقی کا مطالعہ ہے اور نہ عشق مجازی کا۔

سنسرالدین احمد کو عشق مجازی سے جسمی دلیسپی نہیں ہے کیوں کہ وہ جسمی عشق مقتیقی ہی کا ایک زینہ ہے۔ عشق مقتیقی تو خدا سے عشق کا نام ہے عشق مجازی میں جسمی عاشق محبوب سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس میں اسے خدا کا جمال نظر آتا ہے۔ بعض صرف ایک محبوب تک محدود رہتے ہیں اور بعضوں خدا کا جمال نظر آتا ہے۔ بعض صرف ایک محبوب تک محدود رہتے ہیں اور بعضوں

کی ساری رندگی ایک کے بعد دوسرے کے میسچے جاگئے میں گزر جاتی ہے تو پسر مسیرالدین احمد کیا صرف اس جنسیت کی تلاش میں ہیں جو محبت کی عالت میں ایک مرد کو عورت سے ہوتی ہے یا عورت کو مرد ہے۔ میں یہ کہوں گاکہ اب آپ صحیح سوچ رہے ہیں لیکن ان کامطالعہ محبوب کی جنسیت تک محدود ہے۔

صنیر الدین احمد نے یہ کہا ہے کہ ہماری عشقیہ شاعری کا بیشتر حصہ عشقیہ شاعری کا بیشتر حصہ عشقیہ شاعری کا بیشتر حصہ عشقیہ شاعری پر نہیں بلکہ محبت کے ایک ادنی درجہ سے تعلق رکھتا ہے مجموعی طور پر ہمارے کلچر نے آرٹ میں عشق و محبت کے اظہار پر پابندی نہیں دگائی ہے البتہ فحاشی اور عریاں نگاری کو سخت ناپسند کیا ہے۔

لک ذمیں آتش کے زمانے سے شاعری میں بنسی باتیں برای گئیں اور دہلی میں داغ نے زنان بازاری کو محبوب کی حیثیت سے منتخب کیا تھا۔ مرزا محد رصاقر لباش نے جواور نگ زیب کے زمانے میں یہاں آئے تسے کہا تھا۔

بامن کی بینی آج میری آنکه موں پڑی غسہ کیا و گلی دیا و دگر لڑی

بامن کی بیٹی کے بجائے اب شاعری میں طوائفیں گس آئی تعیں لیکن حسرت موہانی اور فراق گورکسپوری نے پسر عشق کی باگ ہندوستانی عورت کی طرف موردی لیکن ہندوستانی عورتوں میں جو ہمیں عشقیہ شاعری میں ملتی ہیں۔ سب سے عظیم کردار زہر عشق کے سوداگر کی بیٹی کا ہے۔

اس مقالے میں ایک آدے مقام ایسا ہی آتا ہے جمال میری طرح آپ کو
ہمی مصنف سے اختلاف ہوسکتا ہے مثلاً ضیر الدین احمد صاحب کہتے ہیں۔
"ایک مغربی مصنف نے لکھا ہے کہ جنسیت فطرت اور
سرشت کی نہیں کاپر کی تابع ہوتی ہے لیکن ہمارے غزل گو
شعراء نے شب وسل کے جو مناظر پیش کیے ہیں ان کی
اکثریت ہے اس کی نغی ہوتی ہے۔۔۔۔"

شب وسل کے ان مناظر سے ہمارے کلچر کی نفی سہیں ہوتی اس کے انحطاط کی نشاندہی ضرور ہوتی ہے۔ یہ سرف لکسنؤ کامسنلہ تسادلی جسی اسی رنگ میں دوبی ہوئی سمی لیکن لکے ف سے کم بلکہ پوری ملت اسلامیہ جواس برصغیر میں سمی مغلیہ سلطنت کے زوال کے ساتیہ خود جسی زوال یدیر ہو گئی سمی۔ امورملکت کون سنسالنا، بادشاہ سے لے کر امراء رؤسا بلکہ سارا اعلیٰ طبتہ زیر ناف کاموں میں لگاہوا شا۔ جہاندار شاہ لال کنور کے ساتیہ داد عیش دے رہا تسارعایا پسر ان کاموں سے کیسے بچتی۔ ایسی طوائفوں کا سمی ذکر ملتا ہے جو پانجامہ نہیں پہنتی شعیں بلکہ اپنے جسم کو پالجامہ کی صورت کمخواب کی پسول پتیوں کی طمرح مصور کروا دیتیں اور اسی طرح امراء کی ممنلوں میں جاتیں امرد پرستی الگ شمی جس میں عمادالملک، مرزامنواور جانے کون کون لگے جونے سے۔ اپنی جاگیریں اور اس کی ساری آمدنی لڑکوں پر لگادیتے۔ خوبسورت لڑکوں کی خبر آتی تو بس اسمیں سانسنے میں لگ باتے۔ آخری مغل بادشاہوں کے ایک متاز عہدہ دار کا بیان ہے کہ فرماں رواؤں کو طبیب متویات کمااتے جس سے ان کا مزاج عیش طلب ہو گیا تھا۔ کلاد نتوں کے گسروں میں جو نوخیز ہوتی وہ حکمرانوں کو پیش کی جاتی اور رؤسار قص و سرود میں گے رہتے۔

مجبوب کی جنسیت کی تلاش میں ضمیرالدین احمد نے اردو کی ساری عشیہ شاعری کونگال ڈالی ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ داغ، امیر مینائی اور ناخ و آتش کے شاگر دوں مثلاً وزیر، سبا، رند اور خلیل کی ایسی شاعری پر وقت سائع نہیں کیا جو مبتدل ہے یا صرف زن بازاری کو پیش کرتی ہے۔ انسوں نے غزل ریختی، مشنوی اور واسوخت سبسی کو الٹ پلٹ کر دیاسا ہے لیکن فہمیدہ ریاض، حسرت موہانی اور نواب شوق لک وی شاعری کا برا خوب ورت تجزیہ کیا ہے۔ صمیرالدین احمد نے اردو تنقید کی ایک برای کمی کو پوراکیا ہے انسوں نے مشنوی زہر عشق کی ہیرو ان کے کردار کا جسی برا نازک تجزیہ کیا ہے اور اے

ہماری عشقیہ شاعری کے المیہ کرداروں میں سب سے عظیم کردار قرار دیا ہے اور
اسی کردار نگاری کی بنیاد پر رنبر عشق میں سوداگر کی بیٹی کے خالق کو برافنکار کہا
ہے۔ جس طرح مغربی ڈرامے میں مرکزی کردار اپنے کسی بنیادی نقص یا اپنی
کسی بنیادی کروری کے باعث المیہ انجام تک پہنچتا ہے اسی طرح انسوں نے
اس سوداگر کی بیٹی کے کردار کا بنیادی نقص یہ تلاش کیا ہے کہ وہ اپنے محبوب
سے قرب کی اتنی شدید خواہش رکھتی ہے کہ گھر والوں کے دباؤ پر سمی بنارس
مانے کے لیے تیار نہیں۔

صمیرالدین احمد نے کہیں لکا ہے کہ اردو کی عشتیہ شاعری میں عورت کی جنسیت کا جو خاکہ اسمرتا ہے وہ کچیراس قسم کا ہے کہ اس کے تین اسٹیج ہوتے ہیں پہلا مرحلہ محبوب کی خود آرائی، دوسرا مرحلہ ناز وانداز اور تیسرا مرحلہ شب وصل۔

حیرت کی بات یہ ہے کہ زہرعثق میں وصل کی منزل آتی ہی نہیں موت آباتی ہے جہے اس موت آباتی ہے جنے اس موت آباتی ہے جنے اس میروئن کی عشقیہ زندگی سے زیادہ موت آسیب زدہ کر دیتی ہے اور مجیے سے پروٹن کی عشقیہ زندگی کاسب سے برااتجربہ ہے۔

بہر حال صمیر الدین احمد نے ایک فکر انگیز اور مباحثہ خیر کتاب لکسی ہے اور اردو تنقید میں یہ منفرد مطالعہ ہماری آگسی کی سرحدوں کو آگے ضرور بردھاتا ہے۔ حیرت ہے کہ یہ کام ایک نقاد نے نہیں بلکہ ہمارے عہد کے ایک افسانہ نگار نے انجام دیا ہے۔

## ناول کی سچویش کی موجودہ صورت ِ حال

ناول کی کوئی ایک تعریف نہیں کی جاسکتی مگریہ ضرور کھا جاسکتا ہے کہ اچا ناول ہمیں حیرت میں ڈال دینا ہے اور اس حیرت سے ہمیں ایک مشرت بسمی حاصل ہوتی ہے اور سے ہمیں زندگی کو سمجنے میں مدد بسمی ملتی ہے۔ ہم ناول پڑھنے کے بعد زندگی اور اس کے مسئلوں کو ایک نئے زاویے میں دیکھنے لگتے ہیں۔

لارنس تواس حد تک چلا جاتا ہے کہ بالیبل اور مکالمات افلاطون کو ہمی ناول قرار دیتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ قدیم ترین زمانے سے افلاطون کے زمانے کہ فلسفہ اور فکش الگ نہیں ہوئے تسے لیکن ان کے الگ الگ ہوجانے کی وجہ سے فلسفہ خشک ہو گیااور ناول ہے جان۔

آج سبی بڑی حد تک اچھا ناول وہی سمجھاجاتا ہے جس میں فلسفہ اور فکشن ایک ہوجاتے ہیں اور پڑھنے والے کو ناول سے زندگی کی ایک، گھری تفہیم حاصل ہوتی ہے۔

ناول میں انسان اور اس کا معاشرہ اور اس کی کائنات اپنی سچی اور باطنی روشنی میں جس میں دوسروں کے ساتیہ انسان کا اپنا تعلق ظاہر ہوتی ہے۔ ایسی روشنی میں جس میں دوسروں کے ساتیہ انسان کا اپنا تعلق ظاہر ہوتا ہے، ناول میں کوئی نیا خیال یا زندگی کا کوئی نیا پہلو ضرور پیش کیا جاتا ہے۔ جن قوتوں سے دنیا کی تعمیر اور تخریب ہوتی ہے ناول نگار ان قوتوں کے دیا کی معاشرے کو دیکھتا ہے اور ان چسپی قوتوں کے پس منظر میں انسان اور اس کے معاشرے کو دیکھتا ہے اور ان چسپی

ہوئی حقیقتوں کو پیش کرتا ہے جو ہم اپنی روز مرد کی زندگی میں نہیں دیکتے۔
ناول نگار کا بنیادی مسلد حقیقت کا بیان ہے اور وہ بسی ساجی حقیقت
مگر بعض ناولوں میں زندگی کی حقیقتوں سے زیادہ شاعرانہ فضا ہوتی ہے اور بعض
ناولوں میں ایسے سوالات بسی اشائے جاتے ہیں جو معاشرے کی روایات کو چیلنج
کرتے ہیں۔ ناول نگار کہائی کی جزئیات کو ایک نئے پس منظر میں پیش کر کے
زندگی کا ایک نیا التباس تخلیق کرتا ہے مگر ناول نگار وراسل وہی ہوتا ہے جو اپنی
اس دنیا کو دو سروں کی دنیا بناویتا ہے۔

نادل نگار کرداروں کو انسانوی فینامیں پیش کر کے ان کا تجزیہ سبی کرتا ہے۔ اول کی ہے اور پسر اس تجزیے سے اپنے قاری کو مطمئن سبی کر دیتا ہے۔ نادل کی مقبولیت کا ایک سبب یہ سبی ہے کہ نادل میں کہانی سے پراتنے والے کو جو مشرت ملتی ہے اس میں وہ دلچسپی سبی شامل ہو جاتی ہے جوا ہے اپنے معاشرے ہوتی ہے۔

اگر ہم مجموعی طور پر ناولوں کا جائزہ لیں تو پتہ پلتا ہے کہ ناول کے لیے چیے
سات باتوں کا ہو نا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں کہانی ہواور نثر
میں لکسی گئی ہو اور ستر برار لفظوں سے کم نہ ہو کیوں کہ ناول کہانی اور طویل
میں لکسی گئی ہو اور ستر برار لفظوں سے کم نہ ہو کیوں کہ ناول کہانی اور طویل
مختصر انسانے سے مختلف ہوتا ہے۔ یوں تو ۱۸۵۹ء میں Verse Novel جس کو
کما جاتا تعالیکن چونکہ شاعری کے تقاضے کچے اور ہوتے ہیں اور قاری جسی شاعری
سے کچے اور توقعات رکھتے ہیں اس لیے منظوم ناول اس سنف کی نمائندگی نہیں
کر سکتے۔

ناول میں انسانی تجربات کے بہاؤ کا ہونا ضروری ہے مگر اس کے باوجود ناول نامیاتی طور پر ایک گل ہوتا ہے۔ ناول میں کردار کا ہونا سمی ضروری ہے تاکہ مختلف نوعیت کے افراد کی شخصیتیں سامنے آسکیں اور ان کا ایک دوسرے کا

ردِ عمل پراضنے والے پر ظاہر ہو سکے۔ ان سب باتوں کے علاوہ ناول کے لیے یہ بسی ضروری ہے کہ ناول کی بنیاد قضے کہانی پر ہونے کے باوجود اس پر حقیقت کا گمان ہونا چاہیے۔ یہ التباس اس طرح کا ہونا چاہیے کہ پراشنے والا اس پر یہ بین کر لے۔ اگر پراضنے والے کو اس کے بچ ہونے پر یہ بین نہیں آیا تو وہ ناول کو چورا دے اگر پراضنے والے کو اس کے بچ ہونے پر یہ بین نہیں آیا تو وہ ناول کو چورا دے گا۔ اس کو کو لرج نے عدم یہ بین کا تعطل کہا ہے۔ کولرج کے الفاظ ہیں :

Willing of disbelief suspension

یورپ میں ناول نے ستر ہویں اور اشارویں سدی میں ایک ہلیت کی حیثیت سے اہمیت افتیار کرنی شروع کر دی شمی۔ اسی زمانے سے ناول میں دو قسم کے رجمانات نمودار ہوئے۔ ایک توحقیقت پسندی، (سماجی حقیقت کا بیان) اور دوسر اکہانی پن (Ficionality) اور ناول کی ہلیت کی اہمیت کا احساس۔ دوسر کہانی عظیم کے بعد ناول کی اہمیت کو تسلیم کرلیا گیااور ناول اس طرح نہ صرف ڈرا مے بلکہ طویل نظموں کی جگہ لینے میں سمی کامیاب ہو گیا اور ادبی تجربے کاسب سے براا مظہر بن گیا۔

انیسویں مدی کے آغاز میں پانج ایک میں لکتے ہوئے منظوم ذرامے بری طرح ناکام ہوئے۔ کیٹس، ورڈزورتے اور نینی سن نے بلینک ورس میں الزبتے کے زمانے کے طرز پر ڈرامے لکتے اور سب کے سب ناکام ہوئے۔ ان ڈراموں کی ناکامی کی وجہ یہ نہیں سمی کہ یہ سب خراب شاعرتے یا کمتر در جے گراموں کی ناکامی کی وجہ یہ نہیں سمی کہ یہ سب خراب شاعرتے یا کمتر در جے کے شاعرتے بلکہ یہ وجہ شمی کہ اس سنف کے سارے امکانات ختم ہو چکے تے اور اس سنف سے جو کام لیا جاسکتا تعاور بار بارلیا جا چکا تھا۔

جنگ عظیم کے بعدیسی حشر پرانے ناولوں کا ہسی ہوا۔ انیسویں سدی کا بیانیہ ناول جنگ عظیم کے بعد اپنی موت آپ مرگیااور اب ہمارے زمانے میں یہ ناول ہے وقت کی راگنی بن چکا ہے۔ اے زندہ نہیں رکھا جاسکتا۔ ایک جدید ناول نگار نے جیمس جوائس کو ناول کا آئن اسٹائن کہا ہے۔ یولیس میں ایک دن کے واقعات ہیں ایک بگہ کے لیکن فورم، اسٹائل، ٹکذیک اور زبان کے استعمال کے نقط نظر سے کسی چیز کے بارے میں کہانی نہیں بلکہ اے ایک ناول بنا دیا ہے جو واقعات پیش آتے ہیں وہ اتنے اہم نہیں ہیں جتنا بیان کرنے کاوہ طریقہ، تکنیک اور وہ اسلوب جس میں ان واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ناول جس طرح تکنیک کیا گیا ہے وہ اہم ہے۔ لفظوں ہے۔ یہ ناول جس طرح تکنیق کیا گیا ہے وہ اہم ہے۔ لفظوں کے میڈیم کی حیثیت سے اس ناول کی اہمیت غیر معمولی اور انتظابی ہے۔ صرف کے میڈیم کی حیثیت سے اس ناول کی اہمیت غیر معمولی اور انتظابی ہو جائے اسلوب کے نقطہ نظری سے دیکا جائے تواس کی انتظابی کیفیت نمایاں ہو جائے اسلوب کے نقطہ نظری سے دیکا جائے تواس کی انتظابی کیفیت نمایاں ہو جائے گی ۔ یہ ایک اسلوب میں نہیں بلکہ کئی اسالیب میں فاحا گیا ہے کیوں کہ اس کے موضوع کا اظہار کسی ایک اسلوب میں مکن می نہیں تھا۔

چنانچ جدید ناول کا تنہ ور جیس جوائس کی یولیس اور Wake کے بغیر کیا ہی شہیں جاسکتا۔ جوائس کا تعلق یو نانی دیومالا سے سی تعا اور ڈبلن کے اجتماعی الاشہور سے سی۔ یونگ کی نفسیات کی روشنی میں اس نے شعور کی رو کی نئی تکنیک دریافت کی اور اس کے ذریعے کر دار کی انفرادیت اور ماحول کی جزئیات پیش کیں۔ اس کے علاوہ جوائس اہم اور غیراہم جزئیات کو ایک دوسرے کے مقابل رکے کر زندگی کوایک نئے زاویے سے دیکستا ہے۔ جوائس کے ناولوں کا یہ اثر ہوا ہے کہ ناول نگار کہانی سناتے وقت کر داروں کے بارے میں مسلسل انداز بیان افتیار شہیں کرتے بلکہ وقت کے چنو فے چنو فے نکروں میں منتم تجربوں کو دکتاتے ہیں اور نگروں کو وقت کے چنو فے تو نیل توایس جوڑتے ہیں۔ بعض ناول توایس جوڑتے ہیں۔ بعض ناول توایس جوڑتے ہیں کہ ان کی زبان خواہوں میں ایجاد کی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ جیس جوائس کے ناولوں کے بعد سب سے برای تبدیلی کافکا کے فکش میں نظر آتی ہے۔ علامت پسندی کی تحریروں کو میلول کے ناول موبی ڈک سے میں نظر آتی ہے۔ علامت پسندی کی تحریروں کو میلول کے ناول موبی ڈک سے میں نظر آتی ہے۔ علامت پسندی کی تحریروں کو میلول کے ناول موبی ڈک سے میں نظر آتی ہے۔ علامت پسندی کی تحریروں کو میلول کے ناول موبی ڈک سے وہ متبولیت حاصل ضمیں ہوئی جو کافکا کے ناولوں اور اس کی کہانیوں سے ہوئی۔

كافكا كے ناول "كاسل" اور "فرائل" اسى عهد كے عظيم ناول ثابت ہوئے اور اس ک کمان "قلب ماہیت" بدید فکش میں ایک سنگ میل کی حیثیت ماحل کر کئی ہے۔ متازشریں کافکا کے بارے میں لکستی ہیں۔

> " یہ آسٹرین ناول نگار رمزیت کو بہت آگے لے گیا ہے آج کی رمزیت کا چشر کافکا سے پیوٹا ہے۔ کافکامیں ایک حقیقت نگار کے مثاہدے کی گہرائی اور باریک بینی سمی ہے اور ایک شاعر کی قوتِ تخیل ہمی۔ وہ اشاریت کو ایک طرح کی الہامی بے خودی میں Delirium کی مد تک لے باتا ہے جس میں تصور ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری حیثیت سے دور ہوتے ہوئے سمی ان چیزوں کی اندرونی شوں اور اس کی اصلی فطر توں کو ظاہر کرتے ہیں۔ "کاسل" تک سفر کا ننات کے اسرار ورموز کی کرب ناک جستجو بن جاتا ہے۔ اس میں ہمیں سطحی تہیں نہیں، بلکہ عمیق اور

محمری حقیقت نظر آتی ہے۔ "

متازشیریں کا یہ بیان بڑی حد تک صحیح ہے لیکن ان کے اس بیان کے اس صے سے اختلاف کیا جاسکتا ہے کہ کافکا اشاریت کو ایک طرح کی الهامی بے خودی میں Delirium کی مدتک لے جاتا ہے یہ درست نہیں بلکہ حقیقت ے کہ وہ اپنے آرٹ کی تخلیق کے وقت اپنے خواب کی دنیامیں چلا جاتا ہے اور خواب میں واقعات اور حقیقت کی قلب ماہیت ہو جاتی ہے۔ کلاسیکی دنیامیں خدای مسبب اول ہے، فاعل حقیقی ہے اور ساری کا ننات اس کی تخلیق ہے اور اس سے تعلق رکھتی ہے۔ وجودی تجزیے سے ظاہر ہواکہ اصل حقیقت انسان کی ہے۔ وی بنیاد ہے جس سے ساری کا ننات منسلک ہے۔ کلاسیکی نقط نظر سے بالقود اور بالفعل حقیقتوں میں فرق ہوتا ہے۔ حقیقی اور غیر حقیقی دنیامیں فرق

ہوتا ہے لیکن غیر کلاسیک تجریہ اس قسم کے کسی فرق کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ یہ غیر کلاسیکی تجزیہ خواب کی دنیا اور حقیقی دنیا میں کوئی فرق تسلیم نہیں کرتا۔

کافکاکی ساری ام اور بنیادی تحریری اسی سرریلزم سے تعلق رکستی ، بیں۔ سرریلٹ دنیامیں حقیقی اور غیر حقیقی دنیامیں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کافکانے ۱۹۱۲ء میں اپنی ڈاٹری میں لکھا تھا:

> "میری خواب رنگ اندرونی زندگی کی نمائندگی کے احساس نے ہر چیز کو پس منظر میں چینک دیا ہے۔"

مكن ب كانكاك فنهن ميں يد خيال آندرے برتيوں كے سرريلت مینی فیسٹو کے خواب کے بارے میں نظریات سے پیدا ہوا ہو تو گویا ایسے غیر کااسیکی تصور ہستی سے حقیقت پسندادب کیسے پیدا ہوسکتا تھا۔ کیوں کہ اس تصور ستی میں حقیقت کا کوئی علیورہ سے تصور موجود نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ سرریلت ادب جو غیر کلاسیکی تصور ستی پر مبنی جو ده واضع طور پر نه نفسیاتی مو سكتا بے نه عمراني اور نه ديومالائي حالانكه يه ان ميس سے كسي طريق كو سبى اختيار کر سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سردیلزم عقلیت پسندی (Rationality) کے دائرے سے خارج ہو جاتی ہے۔ سرریلزم میں سی عقلیت پسندی اس طرح قائم رہتی ہے جس طرح کلاسیکی حقیقت پسند ادب میں بلکہ آندرے برتیون نے تواپنے سرریلٹ مینی فیسٹومیں کہا ہے کہ سلے کی طرح اب سی مطلق عقلیت پسندی بی اہم ہے چنانچہ غیر کااسیکی سرریلٹ تعقورستی سمی مکسل طور پر عقلی اسٹر کچر رکستی ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافکا کی غیر حقیقی دنیامیں سی حقیقی اصلیت ملتی ہے۔ غیر حقیقی دنیامیں عقلی Accuracy بذات خود غیر حقیقی نہیں ہوتی بیسا کہ ہمیں قلب ماہیت وال کہانی میں Gregor Samsa کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے۔

یہ غیرکلاسیکی مرریلٹ تصور ہتی ہے نہ کہ فطری مظاہر میں کسی قسم

Distortion کو بیسا کہ متاز شیریں نے غلطی ہے سمجیرایا ہے کہ وہ اُشاریت کو ایک طرح کی المامی ہے خودی میں Delirium کی حد تک لے باتا ہے۔ کافکا ۔

میں کردار کو منع نہیں کرتا بلکہ اس کی جمالیاتی دنیا ایک Mode ہے دوسرے ملک میں داخل ہو باتی ہے۔ کافکا اپنے گر میں اجنبیت کا شکار تیا اور شر میں سیاسی اجنبیت کا شکار اور جیسے جیسے سرمایہ داری کے زیرِ آثر دنیا میں سیاسی اجنبیت کا شکار اور جیسے جیسے سرمایہ داری کے زیرِ آثر دنیا میں سیاسی اجنبیت کا شکار اور جیسے جیسے سرمایہ داری کے زیرِ آثر دنیا میں سیاسی جنبیت براضتی بار ہی اجنبیت براضتی بار ہی مقبولیت اور عظمت براضتی بار ہی جوائس، مارشل پروست اور طامس مان سے زیادہ تسی۔ اس کا آرٹ آخری حقیقت تک انسان کی نارسان کا سب سے بڑا، پر امرار اور گھر ااظہار ہے۔

ناول میں اب زبان کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ اب ناول ایک پیچیدہ عمل کا اظہار ہوگیا ہے کیوں کہ اس میں ابہام سمی ہوسکتا ہے، تجربہ کے اظہار کے لیے ایک نئی قواعد سمی ظاہر ہوسکتی ہے اور جسوٹ سے بچ کی تخلیق کا عمل سمی ہوسکتا ہے۔

مقبول ناول علیعدہ اور جمالیاتی اہمیت کے ناول علیعدہ کر دیے گئے ہیں۔ جدید فکشن شاعرانہ اور علامتی قوتوں کی دریافت بن گیا ہے۔ جدید ناول نے اس کے علاوہ بدلی ہوئی زمانی شکل کو سبی پیش کیا ہے۔

بدید ناول میں خارجی حقیقت بسی ہوتی ہے اور خارجی اور باطنی دنیا کے درمیان مبہم، پرامرار اور پیچیدہ تعلقات کی نوعیت کو پیش کرنے کی کوشش بسی کی جاتی ہے۔ نئے ناول میں فلنے کے نئے رجمانات اور نفسیات کی نئی دریافتوں کا عکس بسی ہوتا ہے بلکہ ان ناولوں میں یورپ کے مختلف ملکوں میں انسان کے تصورِحقیقت کے سلسلے میں World Views کی گڑت کی میں انسان کے تصورِحقیقت کے سلسلے میں خارج ناول ہمارے عہد کے ادب کا سب سے اہم

فارم بن گيا ہے۔

آج نادل کئی قسم کے سوالات سے دو چار ہے۔ ان میں سے ایک مسلا یہ وقتی مسلوں کو نادل میں کہاں تک اہمیت دی جائے۔ بعض اہم نقادوں کا یہ خیال ہے کہ فورم پر ضرورت سے زیادہ زور دبنا اور وقتی مسلوں کو نظر انداز کر نا نادل کے لیے براشگون ثابت ہوسکتا ہے۔ ان کے خیال میں فکش کو صرف اسی سمت میں آگے براضا چاہیے جے نادل نگار حقیقت قرار دبتا ہے۔ جدید نادل کو ورثے میں دو رجحانات ملے ہیں۔ ایک توانیسوں صدی کے نادل کی حقیقت پسندانہ جمالیات یعنی ایسی جمالیات جو فکش میں حوالے اور تاریخی اظہار کی بسندانہ جمالیات یعنی ایسی جمالیات جو فکش میں حوالے اور تاریخی اظہار کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہے اور اپنا اظہار پلاٹ اور کردار کی صورت میں کرتی ہے۔ اور اپنا اظہار پلاٹ اور کردار کی صورت میں کرتی ہے۔ اور اپنا اظہار ہئیت اور دیومالا میں کی جدیدیت پسند Modernist بادل میں کمپوزیش اظہار ہئیت اور دیومالا میں کرتی ہے۔ اس Modernist نادل میں کمپوزیش اور نادل کا آہنگ اہمیت رکھتا ہے۔

آج ناول کے سامنے مختلف راستے ہیں جو مختلف سمتوں میں جا رہے ہیں۔ ایک قعد بن (Fictionality) کی طرف۔ دوسری بات یہ کہ بعض اوقات رپورتار اور قعد بن سطح پر مل جاتے ہیں کیوں کہ دونوں حقیقت ہی کو پیش کرناچاہتے ہیں۔ ناول کہانی کو ترتیب سمی دینا ہے، کسی واقعے کی رپورٹ سمی پیش کرنا ہے اور واقعات کو سانچ میں دھالنے کے لیے تکنیک سمی ایجاد کرتا ہے۔

ان سب باتوں کے علاوہ ایک ایسا ناول سمی لکھا گیا ہے جس میں فکش نہیں تیا اور نہ کسی قسم کی قند کہانی Truman Capote نے ایک ناول Ron کی قند کہانی In Cold Blood کی تشریح کرتے ہوئے ایک لفظ ایجاد کیا تیا ہوا Ficition Novel یہ ناول ۱۹۵۹ء میں کینساس میں جو ایک ساتھ کئی قتل ہوئے تنے ان کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ اس کتاب کی

معمولی سے معمولی تفصیل سمی صحیح ہے اور برای تحقیق اور محنت سے جزئیات حاصل کی گئی ہیں۔

Truman Capote قاتلوں کے ساتھ کئی گھنٹے قید خانوں میں رہا Truman Capote قاد کے کردار کو صحیح طور سے سمجھ سکے اور پس منظر سے واقف ہو سکے لیکن اس کے ناول ہونے میں کسی کوشک نہیں ہے کیوں کہ مصنف نے واقعات اور پس منظر کے جمالیاتی امکانات کو ناول نگار کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ یہ ناول آج سمی فکشن اور رپور تاڑ کے درمیان اپنا وجود رکھتا ہے۔

سمج کا ناول جس صورتِ حال سے دو چار ہے اس کے بارے میں دو ناول نگاروں کی رائے سے روشنی پڑتی ہے۔

جان ہاکس (John Hawkes) کہتا ہے کہ میں نے اس مفروضے کے ساتھ ناول ککھنا شروع کیا کہ پلاٹ، کردار، تسیم اور Setting ناول کے حقیقی رشمن ہیں اور فکشن کے سلسلے میں ان مانوس خیالات کو ترک کر کے جو کچہ باقی رہ گیا وہ وژن کی مجموعیت یا ناول کا اسٹر کچر تھا۔ وہ کہتا ہے مصنف کی حیثیت سے اسٹر کچر جس سے لسانی اور نفسیاتی ہم آہنگی مراد ہے میری دلچسپی کا سب سے برام کرنے ہور کے محافظوں ہرام کرنے ہوئے فکشن کی طرف مراجعت ہے۔ اس سے میری مراد بیانیہ کی ایک کم حقیقت پسندانہ اور زیادہ فن کارانہ قسم ہے جس کا تعلق چیزوں کے مقابلے میں خیالات اور آئیڈیل سے زیادہ ہوتا ہے۔

ان سب سے بڑھ کرایک وہ ہے۔ جس کاذکر Lionel Trilling ہے وہ کیا ہے یعنی یہ کہ ہمارے اندر قصے بیان کرنے کا جو جذبہ جو Impulse ہے وہ بہت کرزور پڑگیا ہے بلکہ ختم ہوگیا ہے۔ اب ہم ایک دوسرے کو کہانیاں نہیں سناتے اور نہ کہانیوں میں یقین رکھتے ہیں اور نہ اب ہم کہانیوں کو اپنے سب سے گرے جذبات کے اظہار کاذریعہ بناتے ہیں۔

ناول کا تعلق فام اور ٹیلی ویژن سے سمی کچہ نہ کچیے ضرور ہے۔ یہاں تک کہ شاید کوئی بڑا ناول ایسا ہوجیے فلمایانہ گیا ہوجس کی فلم ٹیلی ویژن پر درکھائی نہ گئی ہو۔ اس کے علاوہ ٹیلی ویژن پر سیریز جسی پیش کی جاتی ہیں جو ناول کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ ایک تو فلم اور میلی ویژن پر کرداروں کی ایسی تفسلات سامنے آسکتی ہیں جنعیں لفظ کہسی بیان نہیں کر سکتے۔ یہ تفسیلات فلم اور ٹیلی ویژن پر برای خوبی سے اسکتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پسنیائی جاسکتی ہیں۔ فلم کے اعلیٰ ڈاٹریکٹریہ چاہتے ہیں کہ وہ فلم میں ان عناصر پر زیادہ توجہ دیں جو صرف فلم ہی کے میڈیم پر آسکتے ہیں یا اسمیں فلم ہی پر بہتر اندار میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ناول لکتنے والوں کے سامنے یہ مسللہ ے کہ اسمیں ناول کے کس پہلو پر زور ربنا چاہیے۔ ناول صرف آنکے سے دیکھنے كى چيز نهيں ہوتاكه فلم ميں آكر پورى طرح اُجاگر ہوجائے۔ دوسرى بات يہ كه ناول نگاریہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ناول میں اپنے وژن کو زیادہ اہمیت دے اور كرداروں كى باطنى كيفيت كوسامنے لائے جوشيلى ويرثن اور فلم نهيں كرسكتے۔ حقیقت پسندی رندگی کو ضرور پروان چران ہے مگر آرٹ کو کرور کر ریتی ہے۔ فلم کی وجہ سے اب ناول نگاروں کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ حقیقت کی براہ راست سالندگی پر توجہ کم کریں اور لفظوں کی اس قوت پر زیادہ توجہ کریں جو تخیل کو برانگیختہ کر سکتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ حقیقت اور کہانی دونوں سے ساگ کر کیا ناول زندہ رہ سکتا ہے؟

Δ٣

## قاف كهتا ہے! اے میرے لاشعور

قاف کافی ہاؤر میں بیٹے ہوئے میم کی ایک انگریزی نظم کا ترجمہ سنار ہے تے یہ ترجہ قاف نے کیا تعا- اس ترجے میں قاف نے تحریف کر دی تھی۔ سبب اس کا یہ تھاکہ نظم میں کچہ لفظ ایسے آگئے تھے جن کا استعمال پاکستان میں مفاد عامه کے خلاف ہے۔ بھردال ترجمہ یہ تعا۔ كم م كم ميں تيرے نفے كاسكتابوں مارامیئے۔۔۔ کما ہوااگر میں دکھ سهتابوں اور ذلتیں برداشت کرتاہوں كيابواأكر پوليس مين كى بتك آميز سیٹی میرا پیجیا کرتی رہتی ہے اور میں بميشه لزكيون كالبيحيا كرتار بنابون جنسی ہونٹوں اور مقبول کو لیے والی لزكيون كامييحيا میں جیل خانوں پاگل خانوں اور قبرستانوں کاسب سے بڑا شيئر بولدر بون لیکن ---- کم ہے کم میں تیرے لیے گاسکتابوں-مارامینے

میرے آئیڈیل میری رات کے بسیانک خواب ڈراؤنے جنواب جی ہاں .... میم: محمود کنور اور قاف مساوی وہ شخص جو اس کے بعد آذر حفيظ کی

ن= نظم سناتا ہے۔

میں نے ایک خواب دیکھا آسمان پراگامواایک درخت جس کی شاخیں زمین کی طرف آگی ہوئی ہیں جس میں بے شاررنگ اور روشنی کے پسول ہیں روشنی کے پیول زمین پر گرر ہے ہیں اور بہت ے یج نامعلوم خوشیوں سے دمکتے ہوئے چرے لیے ایک میدان میں ہر طرف ساگ رے ہیں اورروشنی کے پیول کٹی ہوئی پتنگوں کی طرح کوٹ رہے ہیں میں نے دیکھا ... دوسری طرف اد صير مرد ... اور بوراهي عور توں کا ایک بے چراہجوم كالے كتوں پر سوار جے نہ یہ درخت دکھائی دیتا ہے

اور نہ روشنی کے پیول

قاف الف یعنی آذر حفیظ کی اس نظم کو پسند کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ س- سجاد میر اور دوسرا الف مساوی انور سن رائے اپنی ناپسندید کی کا اعلان ایک پلیٹ فارم پر کرتے ہیں۔ س۔ سجاد میراس کو شاعری کاالتباس قرار دیتے ہیں اور دوسرے الف مساوی انور سن رائے اے ناتواں سمجے کر جلے کرتے ہیں پلیٹ فارم پر نقارے بجتے ہیں اور ان نقاروں کی آواز میں قاف ہم ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ڈالی۔ سلواڈار ڈالی کی تصویروں کے پرنٹ اور زبان پر آندرے برتیوں، لوئی اراگاں اور ری ورڈی کے حوالے ہوتے ہیں: وہ کہتا ہے۔

اے میرے لاشعور

میں نے اس نظم کو پسند کیا ہے کہ خواب کی صورت میں شاعر کا جوامیج نمودار ہوا ہے حقیقت سے زیادہ حقیقی اور خوبصورت ہے

اے میرے لاشعور

مجیے ہولڈرلن کے وہ مصرعے باد آتے ہیں که درخت اور بچے ہمیشہ اوپر کی طرف دیکھتے ہیں روشنی اور کالے کتے

> صرف آزاد تلازمات كاظهار نهيس بيس اور نہ نفسیاتی خود کلامی سے پیدا ہوئے ہیں اے میرے لاشعور

اس میں بچ مج خواب اور حقیقت ایک ہو گئے ہیں میم- محمود واحد نے اس نظم کے معانی کے امکانات پر بحث کی ہے اور ش- شبنم یردانی کی اس نظم سے سولزن اسٹائن کی

نثری نظمیں یاد آتی ہیں مگر مجھے تواہے میرے لاشعور

غیب کی روشنی پسیلی ہوئی نظر آتی ہے

آندرے بر تیوں نے اپنے دو سرے میٹی فسٹو میں کج کاما تعاکہ ہر چیز اس یقین کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ ذہن کا ایک ایسا نکتہ ضرور موجود ہے جہاں رندگی اور موجود ہے جہاں بناتا بل بیان کے درمیان تعناد نہیں ہے یعنی ایک نقط ایسا ہی ہے جہاں سے دہ متعناد روپ میں نظر نہیں آتے اے میرے الشور میں شاعر کے اسی مقام کو درمیان تعناد نہیں آتے اے میرے الشور میں شاعر کے اسی مقام کو خدا کی نیابت کہتا ہوں یہ نظم صرف نفسیات کا ہو نہار بچہ نہیں ہے اور نہ خیال کے حقیقی عمل کا ایکس رے بلکہ اس نظم کے اندر شاعر کے وژن کی روشنی ہی نظم کے اندر شاعر کے وژن کی روشنی ہی نظم کے اندر شاعر کے وژن کی روشنی ہی نظم کے لفظوں کے نیچ کئی جگہ سرخ لکیر لگائی کہ شاید اس میں صرف الف کی شخصیت بول رہی ہو۔ پتہ چلاکہ الف کی شخصیت کے پیچے اس عہد کی آواز ہی سنائی دیتی ہے۔ الشور نے پلیٹ فارم پر نقارے بجائے اور اعلان کیا کہ اسی منائی دیتی ہے۔ الشور نے پلیٹ فارم پر نقارے بجائے اور اعلان کیا کہ اسی قاف کی دو شخصیتیں نمودار ہوں گی اور وہ مولانا عالی سے مکالہ کریں گی۔ سب عالی تشریف لاتے ہیں اور ان کے ساتے دو اور شخصیتیں مولانا عالی ان کے ساتے دو اور شخصیتیں مولانا عالی ان کے عاطر ہوتے ہیں

حالی: تم کون ہو

قاف ا: میں بہت جدید انسان ہوں قاف ۲: میں بہت قدیم انسان ہوں حالی: یعنی تم ایک دوسرے کی مند ہو کیا کرتے ہو؟ دونوں: اس عہد میں اپنا انکشاف

مان: کس طرح؟ دو نوں: پروزپو ٹم کے ذریعے ملی: کیہے؟

دونوں: باگیردارانہ عمد اور سرمایہ دارانہ عمد دونوں سے
بغادت کر کے اور اگر کبسی کوئی اور عمد آیا تواس میں بسی
فرد کی پراسراریت کو ہم بے نقاب کریں گے۔ ہماری
نٹری شاعری بد بے Inspiration اور الشعوری قوتوں
سے دفاداری کا ثبوت ہوگی۔ انفرادیت ہی کے راستے ہمارا
اجتماعی آرف نمودار ہوگا۔ ہم اپنی ذہنی آزادی اور جذباتی
آزادی کے اظہار میں میٹر کو ایک رکادٹ سمجنتے ہیں۔
ہماری پروز پو نم ایک نئی آزادی کی فسنا ایک نئے آرٹ کا
نگور ہے اور یسی اس عمد کی شاعری کی تاریخ کا سب سے
اہم جوہر ہوگا۔

الله: تم اپنے آپ کو قد ہم انسان کیوں کتے ہو؟

قاف ۲: میں اب سبی اپنی روح میں ابتدائی عہد کے انسان کی جبلت، اس کا خوف اُس کی پراسرایت محموس کرتا ہوں میری روح آج سبی اُسی ابتدائی انسان کی روح ہے۔

بوں میری روح آج سبی اُسی ابتدائی انسان کیوں کتے ہو؟

بلی: اور تم اپنے آپ کو بست بدید انسان کیوں کتے ہو؟

قاف ا: اس لیے کہ میں اپنے آپ کو اس عہد کے مسائل اس عہد کی سیویشن اور اس عہد کی فکر کا نتیج سجستا ہوں اس عہد کی فکر کا نتیج سجستا ہوں یعنی میں بدید ترین طالت سے پیدا ہوا ہوں۔ میرے سر پر دو عظیم جنگیں لڑی گئیں۔ میں نے نظریات کی اُن پر دو عظیم جنگیں لڑی گئیں۔ میں سجستا ہوں کہ زندگی کی گذت سلیبیں دیکسی ہیں۔ میں سجستا ہوں کہ زندگی کی

طرح ہماری شاعری کا برااحمة منطق اور پیمائش کا بیمار ہے۔ ہم خیال کی منطقی شکلوں ہے اور پیمائش کیے ہوئے آہنگ ہے بور ہو گئے ہیں۔ ہم اپنی شاعری میں اپنی روح کا آزاد اظہار چاہتے ہیں۔ کولرج کا خیال تعاکہ یونانی ملکت کا عکس یونانی جملہ کی ساخت میں اور برطانوی مزاج کی انفرادیت چاہر کے چھوٹے چھوٹے علیمدہ فقروں میں ملتی انفرادیت چاہر کے چھوٹے چھوٹے علیمدہ فقروں میں ملتی ہے۔ پروز پوئم میں ہماری آزادی کی اسپرٹ ورن کی روایت کی جو شکست وریخت ہوری ہمارے میں روایت کی جو شکست وریخت ہوری ہمارے میں روایت کی جو شکست وریخت ہوری

حالی: میں نے خود مقدمہ شعرو شاعری میں لکھا ہے۔
"وزن اور قافیہ جن پر ہماری موجودہ شاعری کا دار و مدار ہے
یہ دو نوں شعر کی ماہیت سے خارج ہیں۔ شعر کے لیے وزن
ایک ایسی چیز ہے جیسے راگ کے لیے بول جس طرح راگ
الفاظ کا محتاج نہیں اسی طرح نفس شعر وزن کا محتاج نہیں۔"

قدیم عرب کے لوگ شرکے یہی معنی سمجنے تے جو شخص معمولی آدمیوں سے براہ کر کوئی موثر اور دلکش تقریر کرتا تعااس کو شاعر جانتے تسے جاہلیت کی قدیم شاعری میں زیادہ تراسی قسم کے برجستہ اور دلاویز فقرے اور مثالیں پائی جاتی ہیں یہی سبب تعاکہ جب قریش نے قرآن مجید کی زرائی اور عجیب عبارت سنی تو جنسوں نے اس کو کلام اللی نہ مانا وہ رسول خدا صلی التٰد علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہنے لگے نہ مانا وہ رسول خدا صلی التٰد علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہنے لگے

حالانکہ قرآن شریف میں وزن کا مطلق الترام نہ تھا۔
محقق طوسی۔ اساس الاقتباس میں لکتے ہیں کہ عبرانی اور
سریانی اور قدیم فارسی شعر کے لیے حقیقی وزن ضروری نہ
تعااساس میں لکھا ہے کہ یونانیوں کے ہاں قافیہ بھی (مثل
وزن کے) ضروری نہ تعاایک اور محقق نے شعر کی تعریف
اس طرح کی ہے کہ جو خیال ایک معمولی اور نرالے طور پر
لفظوں کے ذریعے سے اس لیے اداکیا جائے کہ سامع کادل اس
کوسن کر خوش یا متاثر ہووہ شعر ہے خواہ نظم میں ہو خواہ نثر
میں۔

دونوں: قدیم عبرانی اور پہلوی زبان کی شاعری میں وزن نہیں آئے ہوتا تعا۔ جس معاشرے میں فرد کی آواز نہیں سنی جاتی وہ اپنے تنظیمی ڈھانچ کے مکانکی قوانین کا یابند ہوجاتا ہے۔

میم محمود کنور اور الف آذر حفیظ اور رے رئیس فروغ یہ تینوں اپنے عمد

کے تنظیمی دُھانچ سے بغاوت کرتے ہیں اور قاف ان تینوں کے سلسلے میں الغرید ساتگار اور Tris Tan Zara کی نثری نظموں کا حوالہ دبتا ہے کہ وہ بسی اپنا نیا آرٹ آزادی کی نئی فعنا میں پیش کرتے ہیں قاف جائتا ہے کہ آخرالد کر الذا تحریک کے بانیوں میں سے تعااور اس کا یہ رویہ خود آرٹ کے نلاف ایک بغاوت سمی بیسے ہی پلیٹ فارم سے حالی دو ٹوئی ہوئی شخصیتوں کے ساتے پلے باتے ہیں قاف نمودار ہوتا ہے اور رئیس فروغ کی نظم ساتا ہے "وہ ایک شرتعا جا ہوااور غیر آباد" ایسالگتا ہے بیسے پروزیو نم ایک تحریک بن گئی ہے اور یہ سارا ہنگامہ قاف کی سپر کیٹ اور اس کی گفتگو سے فروغ ہوا۔ لوگ اس کے میجھے ہنگامہ قاف کی سپر کیٹ اور اس کی گفتگو سے فروغ ہوا۔ لوگ اس کے میجھے ہنگامہ قاف کی سپر کیٹ اور اس کی گفتگو سے فروغ ہوا۔ لوگ اس کے میجھے ہنگامہ قاف کی سپر کیٹ اور اس کی گفتگو سے سے بسلے نثری نظمیں کامی تعیں۔

پسرمیم سے مبارک احمد اور م سے محمد سلیم الرخمٰن نے النب سے انور سن رائے نے عین سے عباس اطہر کا ایک قاسی نسخہ درکھایا۔ جو پروزپوٹم تھا۔ صفدر میر، حسن شہر اور سجاد ظہیر کے نام سمی سامنے آئے مسیبت یہ سمی کہ قاف کے دوست الف احمد بمدانی میم سے محبوب خزاں اور سین سے سلیم احمد اسے سمجانے لگے ملکہ ڈرانے لگے کہ اس بنجر رمین میں اسکیٹنگ بند کرومگریہ شخص بازنه آیاادراس کی روایتی شاعری پر دف بجنے لگے۔ وہ اپنی نثری نظمیں نئی نسل کوسناتارہااس کی شاعری نئی نسل کے گسروں میں گسومتی رہی اور اس کی گفتگو سیلیفون پر ہوالوں سے دفتروں، کالجوں اور نشر گاہوں تک جانے لگی- شاہد اختر اپنی روحانیت کی لهر پروزپوئم میں لایا اور اس کی ایک نظم قاف کو اتنی پسندآئ کہ اس نے نئی نسل سے کہاکاش تم سی شاہداختر کی سی نثری نظمیں لكسو- الف مساوي احد بميش اپني نظم "ليند اسكيپ" اور قاف مساوي وه پراسرار شخص جس کااسی ذکر ہورہا تھا اپنی نظم "بن مانس" لے کر علامتوں کے جنگل ے نکل آیا اور یہاں نئی نسل کو دیکھ کر الف کے چمرے پر غدہ اور قاف کے چرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ الف مذکور نے کہا مسٹر قاف خوش ہونے کی بات نہیں ہے اس نئی نسل میں میم مساوی محمود کنور اور ث مساوی ثروت حسین شین مساوی شاہد اختر سین مساوی سید ساجد کے سواسب شاعری کے امیدوار بیں یعنی اپرن نس!اس پر قاف کی مسکراہٹ اور بڑے گئی اور اس نے کہا مسٹر النہ آپ غدمہ نہ کیجیے عذرا عباس، فاطمہ حسن، انور سن رائے، جلیل ہاشمی، اقبال فریدی، شوکت عابد، ایوب خاور، جمال احسانی، فراست رمنوی، احمد جاوید، مسعود منور، سراج منیر، شانسته حبیب، نسرین انجم سبشی، انویا، سیما خال اور ک زئی، اختر امام رسنوی یہ سب نئے امکانات کی علامتیں ہیں رہ گیا امیدواری کا ملد تومیرے خیال میں قاف کی امیدواری تواس کی موت تک قائم رے گی۔ یسی مال میراجی اور راشد کا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ راشد نے براتاب

میں قاف اور رئیس فروغ کی نثری نظمیں دیکھ کر خود ہسی نثری نظمیں لکسیں۔ ملاحظہ ہومسٹر جمیل جالبی کا بیان۔

راشد کے سلسلے میں ایک بات یہ سبی قابل ذکر ہے کہ وہ اخری عمر تک ادب و شعر کے جدید ترین رجمانات سے دلیسی لیتے رہے وہ پینسٹے سال کی عمر میں جدید تھے انسوں نے پروز پوئم سبی لکھیں اور وہ سب تجربے کیے جواردو شاعری میں کے جاسکتے تھے۔"

یہاں مسٹر جمیل جالبی کی تحریر سے اقتباس ختم ہوا اور قاف نے الف سے کہاآپ کی شاعری کو بسی امیدواری سمجہ کر ایک طویل عرصہ تک نقصان پسنیایا مرااور قاف نے الف کے لیے مغربی پاکستان میں ہر جگہ جنگ کی اور اس میں اس كے دس سال برى طرح لهولهان ہوئے۔ پس الف سے درخواست ہے كہ وہ نئى نسل میں امکانات تلاش کرے امیدواری کا سلسلہ تو مغرب میں پال ویلری اور مشرق میں غالب کے ہاں سخر تک چلتا رہا۔ نئی نسل میں امتیاز برتنا الف اور قاف بلکہ سینٹر لکھنے والوں کی پوری ابجد کافرض ہے لیکن یہ فرض اس طرح ہونا چاہے کہ ہمیں ذاتی تعلقات کی کرسیوں پر بیٹے کر فیصلہ نہیں کر ناچاہے بلکہ ان كرسيوں سے أتركم كا نكىيں كىول كرشاعرى كے كعبہ كى طرف مذكر كے فيصله كرنا چاہيے يہ سے كہ اس كے باوجود الف اور قاف بلكه برزگوں كى پورى نسل غلط فیسد کرسکتی ہےرہ گیا شاہد اختر صاحب کا یہ خیال کہ ہویداصاحب کو سی کیا شاعر مان لیاجائے توجواب یہ ہے کہ نہ میم سے محمود ہویداہیں نہ الف سے اقبال فریدی ہویداہیں نے نے سے فاطر حس ہویداہیں بلکہ ہویدایہ بات ہے کہ نئی نسل کی شاعری میں ایک نئی حسیت ہویدا ہے، نیا احساس ہویدا ہے، نئے مسائل ہویداہیں، نئی پروز پوئم ان کامیڈیم ہے۔ قاف کی یہ باتیں س کر نئی نسل مسکرانے لگی اور برزگوں کو عدہ آنے لگااور نئی نسل کانے لگی، سب سے

پہلی پروز پوٹم الن نے لکسی شمی اور اس کی شاعری بہت خوبصورت شاعری ے- اس کی مکسی، عظیم الثان مکسی ہے مگر قاف سے کہتا ہے، قاف سے کہتا ہے که اس کی پروز پوشم اس کی زندگی- اس کی گفتگو- اس کی اشتراکیت اس کااسلام کے سارے تعنادات سے ہیں۔ وہ شاعر کو خداکا نائب سمجنتا ہے یعنی اسے ایک ایسا مقام دینا ہے جہاں یہ سارے تعنادات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس نے نئی نسل کو اعتماد دیا ہے وہ مر نہیں سکتا۔ وہ چالاک ہے وہ مر نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے شاعری منطق اور پیمائش سے زیادہ عظیم چیز ہے کچیرا سے آہنگ ہیں جن کی پیمائش کرلی گئی ہے اور کچے ایسے جن کی پیمائش نہیں کی جاسکتی ہے۔ پروزپوئم ایسے ہی آ ہنگ کا انکشاف ہے پروز پوٹم نئی نسل کے عقلی اور غیر عقلی دونوں اجزاء کی جدلیات سے پیدا ہورہی ہے۔ پروز پوٹم صرف نئی نسل کی سوائع عمری نہیں ے بلکہ یہ جاگیرداری عہد کی جمالیات سے بغاوت کی تکمیل ہے ہم رال بو سے خوش ہیں اس لیے کہ وہ اپنے عہد کے تصور حس کو بے جان اور بوسیدہ سمجنتا تھا۔ وہ شاعری کے لیے روش صمیری کولازم سمجنتا تھا نہ کہ آرٹ کو پروز پوٹم تاریخ کے جوہر کا اظہار سی ہے اور تاریخ کو بہتر ست میں لے بانے کی ایک کوشش سمی ہماری پروزپوٹم ہمارا انفرادی اظہار سمی ہے اور تاریخ کو بہتر سمت میں لے جانے کی ایک کوشش سمی ہماری پروز پوئم ہمارا انفرادی اظہار سمی ہے اور اس میں اجتماعی احساسات سمی جمانکتے رہتے ہیں ہم نہ اسلوب پرست ہیں نہ ہلیت پرست ہیں ہم شاعری کو سرے ہونے پستول کی طرح سمجتے ہیں۔ ہم نے پرائس پیرین Brice Parrain کا حوالہ دیا ہے اس لیے کہ ہمیں اُس کی یہ بات پسند ہے۔ الف سے احمد ہمیش مسکرانے لگا کیوں کہ وہ جسی اپنی شاعری کو سرے ہوئے پستول کی طرح بلکہ اپنی تنقید کو سبی سرے ہوئے پستول کی طرح سجیتا ہے اور اس کی مکسی تو سے ج مکسی نہیں پستول شمی- اس عرصے میں رے سے رئیس فروغ کی آواز پس منظر سے اسرتی ہے۔ میری نظم کا عنوان ہے "وہ ایک شہر ہے جلا ہوا غیر آباد "کہ اچانک کچے نوجوان ہی لاکے اور لڑکیاں کورس میں گاتے ہوئے ڈانس کرتے ہیں ان کے ہاشوں میں گنار ہیں ان کے چرے آدھے سفید، آدھے سیاہ ہیں۔ یہ افریقی اور ایشیائی عوام کے نمائندے ہیں ان کی آواز میں غد، خوف اور دہشت ہے۔ یہ آوازی آہند آہت تیز ہوجاتی ہیں۔

رہبانیت سے پیشوڈین تک فلطین سے دیت نام تک ہم ایسی بسوں میں سفر کرتے ہیں جن کے ڈرالیور جرالم پیشہیں

بوراصوں کا ایک گروہ جلوس کی شکل میں نوتے گاتا ہوا گزرتا ہے۔ یہ
بور سے کہسی ڈپٹی کمشز سے، سامراج کے ایجنٹ سے، تنہائی میں بالبل پراستے
سے اور خدا کے وجود پر بحث کرتے سے۔ اب نئی نسل سے ناراس ہیں ان کے
نوحوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔

ہمارے ریڈیوسیٹ خفیہ اسلیشن نہیں پکڑتے ہمارے ٹیلی ویژن اسکرین اندھے ہیں

ہمارے لیلیفون لیپ ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر گیس کے چولیے پہلتے ہیں

اند حیرے میں قبقے سنائی دیتے ہیں اور پسر بلب روش ہو جاتے ہیں اور غصہ ورنئی نسل پسر گانے لگتی ہے: ہم مسنوعی سیارے اراتے ہیں مگر ہمارے خیال سینس آف ٹریفک سے محروم ہیں ہم اندھیری راتوں میں اپنے کتوں کی رنجیریں کیول دیتے ہیں

قاف كهتا ہے كہ نئى نسل خواب ديكستى ہے ليكن جب اس خواب سے باكتى ہے توسياہ اندھى حقيقتوں پر حملہ سمى كرتى ہے۔ قاف اور رئيس فروغ خواب سمى ديكستے ہيں اور كالى اندھى حقيقتوں پر حملے سمى كرتے ہيں اور جب ميم سے محمود كنور ان كالى حقيقتوں پر حملے كرتا ہے توسب رقص كرتے ہيں اور دف بجاتے ہيں۔ محمود كنوركہتا ہے۔

الراف كے لوگ بچ جننے والى مصك خير مشينوں ميں۔ نامكن جنتوں ميں چکنے والى مصك خير مشينوں ميں۔ نامكن جنتوں ميں چكنے والى روشنياں تاريك .... آسمان غير جانب دار۔ كار خانوں سے بيويوں كى سفر ميں روئى بچ اور موت كاميٹنى شو۔ روسيں منشيات كے ادوں ميں تبديل۔

رئیس فروغ کہتا ہے۔ اے لڑکی (یا کوئی جسم) روشنی کے آخری سرے تک میرے ساتیہ چل اس کے بعد اندھیرا ہے اور اندھیرے میں عمروں کا فرق باتی نہیں رہتااندھیرے میں تمام درخت برابر ہوجاتے ہیں۔

> قاف کہتا ہے۔ اے میرے لاشعور

## جديديت اور مابعد جديديت

روسو نے کہا تعاکہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے لیکن ہر جگہ انسان دنجیروں میں جگڑا ہوا ہے۔ روسو کی اس بنیادی فکر نے انسان کو جہال چیوڑا تعاوییں سے انقلابِ فرانس نے اپنی ذمہ داری قبول کرلی۔ مارکس اسی روشن خیالی کی پیداوار تعااس کا خیال تعاکہ جدید سرمایہ دارانہ معاشرہ میں محنت کش طبقہ ہی بور دواطبقہ سے برسر پیکار ہوگا اور جب محنت کش جس پر پیداوار کی براہ راست ذمہ داری ہے اپنی تقدیر کا آپ مالک ہو جائے گا تو انسانوں کو ظلم اور جبر سے خوات مل جائے گا۔

لیکن نظفے نے بتایا کہ جدید زندگی پر سائنس اور علم کاغلبہ ضرور ہے لیکن اس علم کی سطح کے نیچے ایک وحشی اور ہے رحم توانائی ہے چنانچہ اس نے کہا کہ تہذیب، معقولیت اور آفاقیت کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ اس صورتِ حال کا ادبی آرکی ٹائپ کوئٹے کا فاؤسٹ تعاجوروایتی دنیا کوختم کر کے ایک نئی دنیا کی تعمیر میں دلچسی رکھتا تھا۔

مشین دراسل نیکنالوجی کے عہد کا آغاز تیا، براے شہروں کے مختلف مسائل کے درمیان جدید آرٹ نے آنکے کسولی، شہری تجزیوں ہی پر جدیدت کی کلچر حرکیات Dynamics کی بنیاد رکسی گئی۔ ویانا، برلن، لندن اور شکا گو جیسے براے شہروں میں جدیدیت کو پروان چرافتے کا موقع ملا جرمنی میں ۱۸۹۰ء سے جدیدیت کا آغاز ہواامریکہ میں ۱۹۱۲ء میں جدیدیت سامنے آئی۔ جو نتسن رابن نے اپنی کتاب (Soft City)میں ۱۹۷۰ء کی لندن کی شری رندگی کا حال لکما ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب Anti Modernرویہ مابعدبدیدرویہ کملانے لگا Terry Eagleton کاخیال ہے جدیدیت دنیا کو جس نگاہ ے دیکستی رہی ہے اس کی یکسانیت سے اکتا جانے کی وج سے مابعد بدید رویه پیدا ہوا۔ مابعد بدید رویہ میں تبدیلی کی نوعیت یا اس کی مطمیت اور گهرانی کے بارے میں تو بحث ہوسکتی ہے لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتاکہ برمال تبدیلی جوری ہے،۱۹۸2ء Precis کے مدیروں نے سمی یہ تسلیم کیا ہے یورپ اور امریکہ کے ترقی یافتہ سرمایہ دار معاشروں میں احساس کے اسر کر میں تبدیلی آری ہے ۱۹۸۳ء میں Huyssens نے سی کہا تیا ك امريكه اوريورب ميں جديديت كے ظاف روعمل شروع موچكا ہے جديديت کے بطن سے وہ رویہ پیدا ہورہا ہے جو جدیدیت کوایسالگتا ہے کہ ختم کر دے گا۔ Charles Jenks کی رائے میں ۱۹۷۲ء میں مابعد جدید رویہ کا آغاز ہوا ہے جب امریکہ میں کم آمدنی والے لوگوں کے لیے سینٹ لوئی میں جو باؤرنگ اسكيم پيش كى گئى اے ناقابل رہائش قرار دے كر ردكر ديا گيا اور يہ كها گياك عمارتیں تجریدی انسان کے لیے نہیں آدمیوں کے لیے بنانی چاہئیں۔ عمارت سازی کے تجریدی اصولوں کے ساتھ ساتھ معنافاتی علاقوں اور لینداسکیپ کا جسی خیال رکعنا چاہیے۔

1942ء میں Machale نے لکا کہ مابعدجدید ناول پر علمیات Machale کے الاحل Ontology کا علیہ نہیں بلکہ وجودیاتی یعنی اخرکار ناول کے کرداروں کے درمیان یہ بات زیر بحث آ رہی ہے کہ اصول وجود ہے کیا جدید ناولوں میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایسا تناظر پیش کیا جائے جس سے ایک واحد حقیقت کے پچیدہ معانی پر روشنی پڑتی ہے لیکن مابعدجدید ناول کے سامنے ایسے سوالات ہیں جواس مسللے سے بحث کرتے ہیں کہ ایک دومرے سے سامنے ایسے سوالات ہیں جواس مسللے سے بحث کرتے ہیں کہ ایک دومرے سے

جدیدادب کی سرددس . د بلددونم

عدم تعينات

تعينات

Immanence

Transcendence

سانتیات کی لمر نے انسانیت پسندی اور روش خیالی کے خلاف احتجاج کی صورت پیداکر دی ہے۔ تجریدی عقل کورد کیاجائے لگا ہے اور یہ سجاجارہا ہے کہ عقل، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعہ انسان کی آفاقی آزادی کا حصول مکن ضمیں ہے۔ یہ اسمی واضح نہیں ہوا ہے کہ مابعدجدید رویہ کیا جدید فکر سے بغاوت کا نام ہے یا یہ خود جدیدیت ہی کا ایک رجمان ہے۔

نشاة الثانیہ اور روش خیالی کی تحریک نے بدید عمد کی بنیاد رکھی۔ روسو فرانس کے انقلاب کا بانی ہی نہیں جدید عمد کا بانی ہمی ہے۔ روش خیالی کی تحریک نے یورپ کو عمد وسطیٰ سے نکال کر جدید عمد میں پہنچا دیا۔ روش خیالی نے مذہبی اور روحانی روایتوں سے رشتہ منقطع کر دیا اور جدید عمد کو سائنسی، عقلی اور تسنعتی معاصرہ تک پہنچادیا اس معاصرہ کو یہ امید تسمی کہ مذہب سے آزاد ہو کر انسان علمی برادری قائم کر سکے گا۔ سائنس عام آدمی کے مسائل سے آزاد ہو کر انسان علمی برادری قائم کر سکے گا۔ سائنس عام آدمی کے مسائل سے آزاد ہو کر انسان علی برادری قائم کر سکے گا۔ سائنس عام آدمی کے مسائل مسی حل کر دے گی اور انسان بہت بڑی حد تک انسانی احتیاجات پر قابو پا لے جسی حل کر دے گی اور انسانی مسائل کے حل کاذرید سمجا گیا۔

41

جہاں تک جدید آرث کا تعلق ہے جدید آرث بھی ماضی Immediate past ہے رشتہ منقطع کر کے استعجاب اور حیرت پر اپنی بنیاد رکعتا ہے۔ ندرت Novelty اور ماضی سے انحراف کے بغیر جدید آرث کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ بادلیر نے کہا تعاکہ جدیدیت گزراں ہوتی ہے عارضی اور مادثاتی آرث کادوسرا نصف حدد ابدی اور غیر متغیر ہوتا ہے۔

Modernity is the transient, the fleeting, the contingent, it is the one half of art, the other being the eternal and the immutable.

بدیدت ایک ایسے انسانی تجربہ کی صورت میں رو نماہوئی جس میں ہر طرح کی مسرت، ہر طرح کی ممم، ہر طرح کی نشوہ نما اور اپنی اور دنیا کی قلب ماہیت کے امکانات سے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جدیدیت نے ہر چیز کی تباہی کے آثار پیدا کر دیے تھے۔ جغرافیہ، نسل، قومیت، طبقہ، مذہب اور آئیڈیالوجی کون سی چیز اس کی زد میں نہیں آئی۔ دنیا کے سامنے انسانی وحدت کا خواب سی تعااور اس

گرداب میں جوانسانی و دمت کی نمائندہ سمی خود انسانیت انتشار کاشکار سمی۔
تسادہ اسام، بدوجہداور کرب براحساس اپنی شدت کے ساتیہ رونما ہو رہا تسااس
انتشار، تبدیلی اور عارضی اور کسری حقیقت وں کااظہار جدید عہد میں بہت نمایاں
رہا ہے اس انتشار کی نوعیت کو اس عہد کے اس متاز مورخ Carl
رہا ہے اس انتشار کی نوعیت کو اس عہد کے اس متاز مورخ پسندی
ادر اختراع کے گرداب میں پسنس گیا ہے۔ ہر حصہ، ہر جزو، کُل سے اپنی آزادی
کا طالب ہے۔ ہر شعبہ کُل سے آزاد ہونا پابنا ہے اور ہر حصہ اور حصوں میں تقسیم
ہورہا ہے۔ نہ سرف اس کاپر کے خالق اور پروڈیوسر بلکہ تجزیہ نگار اور نتاد بسی
کسری ہونے کے اس عمل میں گرفتار ہوگئے ہیں۔

High culture entered a whirl of infinite innovation, with each field proclaiming independence of the whole, each part in turn falling into parts. Not only the producers of cultre, but also its analysts and critics fell victim to the fragmentation.

ظاہر ہے کہ یہ جدیدیت مائنی سے اپنا تعلق منتظع کر دیتی ہے کوئی ناریخی تسلسل باتی ہیں رہتا ہر حال دو عظیم عالمی جنگوں نے اور بیروشیمااور ناگاماکی پر اینم ہم کے تعلی نے جو تباہی پسیلائی اس سے جدیدیت پر ایمان متر لال ہو گیا یوں تواید منذ ہرک نے انتقلابِ فرانس کے تشدد اور انتہا پسندی کے خلاف اپنے بد بات کا اظہار کیا تبااور مالتس کا خیال تباکہ انسان اپنی انتیاجات پر کبسی قابو نہیں پاسکے گا اور سادے Sade کے خیال میں انسانی لیرلزم کی مستقبل میں کوئی ایسی ایر سامنے آئے گی جوروش خیال منکر سوچ سمی نہیں سکتے تسے اور Max Weber نے یہ کہا تباکہ روش خیال منکروں کو جس عقلیت پر اس قدر سے وہ سرف چند متاصد کے حصول تک محدود ہو کر رہ جائے گی اور اس قدر سے وسے دو صرف چند متاصد کے حصول تک محدود ہو کر رہ جائے گی اور اس قدر سے وسے دو صرف چند متاصد کے حصول تک محدود ہو کر رہ جائے گی اور اس قدر سے وسے کی بنیاد تبدیلی پر تو

ہے ہی لیکن ۱۹۷۲ء سے ایک ایسارویہ سامنے آرہا ہے جو جدیدیت کے خلاف ہے اور جدیدیت کے خلاف اس رویہ پر پجیلے بیس برسوں میں یورپ اور امریکہ میں براے بحث مباحثے ہوئے ہیں جن میں مختلف مسائل پر متصاد آرا کا اظہار کیا جارہا

یورپ اور امریکه میں فیش اور اشتہارات کے انداز کے بدلنے سے یہ ظاہر ہوریا ہے کہ احساس کے اسٹر کچر میں تبدیلی مورس ہے اور جو تبدیلی مورس ہے اس کے لیے سرف ایک ہی لفظ مناسب ہے اور وہ ہے مابعد جدید-اس تبدیلی کی نوعیت یااس کی سطحیت یا گہرائی کے بارے میں تو بحث موسکتی ہے لیکن اس ام واقعہ سے کہ یہ تبدیلی ہوری ہے انکار نہیں کیا باسکتا ۱۹۸۵ء Precis کے مدیروں نے سمی یہ تسلیم کیا ہے کہ یورب اور امدیکہ کے ترقی یافتہ سرمایہ دار معاشروں کے کلیر میں احساس کے اسر کیر میں تبدیلی ہو رہی ہے Huyssens نے سی ۱۹۸۳ء میں مابعدجدیدرویہ کے سلسلے میں کہا ہے کہ امریکہ اور یورپ میں جدیدیت کے خلاف رد عمل شروع ہو گیا ہے۔ جدیدیت کے بطن ہی سے ایک ایسارویہ پیدا ہورہا ہے جو جدیدیت کو ختم کررہا ہے۔ Pop Art سی اس مابعد جدید رویه کاایک حسه ہے۔ کاچر میں یہ تبدیلی بہت تیزی سے رونیا نہیں ہورہی ہے لیکن اسے صرف مابعد جدید ہی کہا جاسکتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ۱۹۵۰ء یا ۱۹۶۰ء میں جدیدیت کا اختتام اور مابعد بدید کا آغاز ہوا ہے لیکن Charles Jencks کا یہ خیال ہے کہ ۱۹۷۳، میں مابعد جدید عہد کا آغاز موا ہے جب اور یک میں کم آمدنی والے لوگوں کے لے سینٹ لوئی میں جو باؤسگ اسکیم پیش کی گئی اے ناقابل رہائش قرار دے کر رد کر دیا گیا اور کہا گیا کہ عمارتیں تجریدی انسان کے لیے نہیں آدمیوں کے لیے بنانی چاہئیں۔ عمارت سازی کے تجریدی اصولوں کے ساتھ مسافاتی علاقوں اور لیند اسکیپ کا سمی خیال رکسنا چاہیے۔

عمارت سازی کے علاوہ رقص، موسیقی، مصوری اور ادب میں احساس کے اس اسٹر کچر میں تبدیلی کا ظہار ہورہا ہے مثلاً ع ١٩٨٤ میں Mac hale نے لکتا ہے کہ مابعد جدید ناول پر علمیات Epistemology کا غلبہ شمیں ہے بلکہ وجودیاتی یعنی Ontological غلبہ ہے یعنی آخر کار ناول کے کرداروں کے درمیان یہ بات زیر بحث آئی کہ اسل وجود ہے کیا سطے جدید ناولوں میں یہ ہوتا تماکہ ایسا تناظر پیش کیا جاتا تھاجس سے ایک والد حقیقت کے پیچیدہ معانی پر روشنی پراتی سمی لیکن مابعدجدید ناول ایسے سوالات اشداتا ہے کہ کس طرح ایک دوسرے سے بالکل مختلف حقیقتیں ایک دوسرے کے ساتھ Co-exist کر سکتی ہیں ایک دوسرے ہے متصادم ہوسکتی ہیں یا ایک دوسرے میں داخل ہو سکتی ہیں۔ ایک دوسرے سے گھل مل سکتی ہیں۔ مابعد جدید عہد میں فکش اور سائنس فکش کا فرق مث گیا ہے۔ پوسٹ ماڈرن ناولوں کے کرداروں کی سمجے میں یہ نہیں آتاکہ ہمارا تعلق کس دنیا ہے ہے اور اس دنیامیں ہمارارویہ کیا ہونا چاہیے۔ تناظر کے مسلد کو حل کرنے کے لیے اگر ناول کو آٹوبیاگرافیکل بنا دیا جائے تو بور خیس کا ایک کر دار کہتا ہے کہ اس کے معنی سبی سول سلیوں میں داخل ہونے کے سواکیا ہیں یعنی یہ جانناآسان نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں کون تسا، میں وہ ہوں جو آج ہوں یا وہ جو کل تساجے میں اب سول چکا ہوں یا میں آنے والے کل کا انسان ہوں جس کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی ماسکتی۔

اب سوالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مابعدجدید ناول کی کیا سورت مال ہے۔
لسانیات میں سوسیٹر کے اسٹر کچر کا نتیجہ رولاں بارت کی پس سانتیات
اور دریداکی رد تشکیل کی صورت میں ظاہر ہوااس کی شکل یہ ہوئی کہ سوسیٹر نے کہا تھا۔
In langue ther are only differences without positive items.
یعنی زبان میں صرف افتراق ہی افتراق ہے کوئی اثبات موجود نہیں ہے یعنی

اشیاء کی شناخت کا دار و مدار صرف چیزوں کے فرق پر ہے ۱۹۹۰ء میں ہائیدایگر کے فلسفہ کے متن کی قرات کے دوران دریدا کو رد تشکیل کا خیال آیا اور یسی رد تشکیل یوسٹ ماڈرن عہد کے لیے مسیز ثابت ہوئی۔

یہاں میں رد تشکیل کی وساحت کے سلسلے میں یہ کہنا پاہتا ہوں کہ یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے بلکہ کسی متن Text کی قرات کا ایک طریقہ ہے جو شخص کوئی تعسنیف کرتا ہے یا کوئی تحریر لکستا ہے تو وہ دراسل وہ یہ تحریر ان تمام کتابوں اور تحریروں کی بنیاد پر کرتا ہے جواس کے مطالعہ میں رہ چکی ہیں چنانچہ قاری بسی اپنے مطالعہ ہی کی بنیاد پر اس تحریر یا تعسنیف کو پڑھتا ہے اس کے یہ معنی ہوئے کہ متن کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو دوسرے متن کی قرات پر اثر انداز ہوتا ہے ان میں نقادوں کی تحریر س سے شامل ہیں جو اپنی زیرمطالعہ تحریروں کی مدد سے اور کسی زیرمطالعہ تحریر میں ایک نئی تحریر تخلیق کرتا ہے اس میں وہ شام تحریریں اثر انداز ہوتی ہیں جو نقاد کے مطالعہ میں رہی ہیں۔

چنانچہ جب ہم کچے لکتے ہیں تواس میں ان تاثرات کا اظہار ہو جاتا ہے جو ہمارا مقصود نہیں ہوتے بلکہ وہ باتیں بظاہر ہمارے وہم وگان سے باہر شیں ہم جنعیں سوچ بسی نہیں سکتے شے مثلاً فیض احمد فیض کے شعری مجموعہ "نقش فریادی" کے معنی غالب کے مطلع کے "ناظر میں سیاسی احتجاج بسی لیے جاسکتے ہیں لیکن نقش فریادی کا یہ منہوم فیض کے ذہن میں نہیں ہوسکتا۔

متن کے ساتے دوشکلیں ہیں ایک تو یہ کہ متن ہے وہ خیالات ظاہر ہو سکتے
ہیں جو ہمارا مقصود نہیں ہوتے دوسری بات یہ کہ متن کے الفاظ خود ہمارے
خیالات اور جذبات کا Exact اظہار کرنے پر قادر نہیں ہیں متن کا تانا بانا اس
طرح الجا ہوا ہوتا ہے کہ معانی ہمارے قابو سے باہر رہتے ہیں چنانچ رد تشکیل یہ
کرتی ہے کہ ایک متن میں دوسرا ایک اور متن تلاش کر لیتی ہے بلکہ یہ کہنا چاہے
کہ ایک متن کے اندر دوسرا ایک اور متن تعمیر کر لیتی ہے چنانچہ درید اکہنا ہے کہ

کولاج یامونتاج کلام کا بنیادی عمل ہے۔ دریداکی اس رد تشکیل نے مابعدجدید رویہ کی سب سے برای نمائندگی کی ہے۔ ویسے ہم یہ سمجنتے تنے کہ معانی ہمارے زہنوں میں ہوتے ہیں لیکن پوسٹ ماڈرن رویہ یہ ہے کہ ہمارے شعور میں جو کچے موتا ہے اسے صرف افتراق کا جال یعنی Anetwork of differences ہی جنانچہ یہ دیکھیے کہ سوسیر کی فکر کا یہ حقہ ہے کہ نشانات کا نظام کہ سکتے ہیں چنانچہ یہ دیکھیے کہ سوسیر کی فکر کا یہ حقہ ہے کہ نشانات کا نظام بنیادی نکتہ آگے چل کر رد تشکیل کی صورت میں دھل گیا یعنی صرف نشانات بنیادی نکتہ آگے چل کر رد تشکیل کی صورت میں دھل گیا یعنی صرف نشانات ہی اکا آکا افتراقات پر قائم نہیں ہیں بلکہ ہمارا پوراشعور افتراقات پر قائم نہیں ہیں بلکہ ہمارا پوراشعور افتراقات کی کا گوراشعور افتراقات

47

پس ۱۹۶۱ء میں دریداکی کتاب "Of Grammatology" ہے ہیں سانتیاتی فکر کا آغاز ہوا جس سے ظاہر ہواکہ ایک متن سے بیک وقت فختلف معانی ظاہر ہوسکتے ہیں دریدا نے یہ ثابت کر دیا کہ متن خود اپنے آپ سے مختلف روئداد ساتا ہے۔ متن کے ایک معنی نہیں ہوتے بلکہ کئی معانی ہوسکتے ہیں یہاں تک کہ ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ متن سے جدلیاتی قرات کا ایک لامتناہی سلسلہ فروع ہو جاتا ہے متن میں ایسے معنی ہوتے ہیں جو متن کے ظاہری معنوں کو تور پروز کر رکے دیتے ہیں۔

اہاب حس نے جدیدیت اور مابعد جدیدیت کا ایک موازنہ پیش کیا ہے جس میں انسوں نے ان دونوں کافرق واضح کرنے کی کوشش کی ہے (۱۹۸۵ء)

### تنهائی چٹان اور ایک ستارہ

گل کو پیغیر شب کہتا ہوں شب سے منہوم خزاں ہے میرا

پیلے دنوں جب میں نے رسا چنتائی کے اس شعر کا ذکر کیا تو مجے یوں لگا جیسے انسان خواب سے زیادہ سمی کہد دیکھ سکتا ہے۔ رسا چنتائی جو کمچہ دیکستا ہے وہ اپنے لاشعور کی آنکے سے نہیں وجدان سے دیکستا ہے۔ رساچنتائی کے اس شعر میں بہت خوبصورت ابہام ہے لیکن یہ ابہام متعناد احساسات سے نہیں پیدا ہوا ہے بلکہ وجدان کے جست کی میچیدگی بڑی سادگی سے بیان مونی ہے اس شعر میں نقادوں کے لیے برای شاعرانہ باتیں موجود ہیں یہ ابہام رسا کے بال اور سمی خوبصورت لگتا ہے اس لیے کہ رسا کے کلام میں بیان کی وساحیں اور شفاف کیفیتیں سی موجود ہیں یورپ کے بعض نتاد منطقی انتشار سے جنم لینے والی شاعرانه نعنا كوابهام كيتے ہيں اس قسم كاابهام بعض اوقات منطقي اظهار اور بيان ك درميان فاسد براء جانے سے پيدا ہو جاتا ہے بعض اوقات دو يا دو سے زياده معان آپس میں گذمد موجاتے ہیں یادو ہے تعلق معانی ایا تک ایک ساتے جنم لیتے ہیں ابہام کی ایک سورت یہ سمی ہوتی ہے کہ شاعر متعنادیا ہے تعلق بات کہ وینے کے بعد اس میں تعلق پیدا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے ابہام رسا کا مسلد نہیں ہے رساکا مسلد رمزیت ہے جس کا اظہار رساکی شاعری میں کہسی کسار ابہام سی پیدا کر دینا ہے یسی رمزیت اس کی شاعری کی جان ہے اس کے ہاں لفظوں

کی تکرار سبی سُنائی دیتی ہے لیکن رسااُن خیالات کو جو بہت نمایاں نہیں ہیں اُسیں ان کی گنجلک مالت میں بیان کر نا سمی جانتا ہے۔ کول ج نے سے کہا تھا کہ پرانی زبانیں عاعری کے لیے زیادہ موزوں تعییں کیوں کہ ان میں یہ صلاحیت موجود سمی کہ خایال خیالات کو نہایت ومناحت سے بیان کر دیں اور ساتھ ہی ساتے کم واضح خیالات کو سبی اس طرح ظاہر کریں کہ خیالات کم واضح رہیں کوارج كمتا ہے كہ ہم شاعرى سے اسى وقت لطن اندور بنتے ہيں جب ہم كوئى بات سمجتے تو ہوں مگر مکل طور پر نہ سمجتے ہوں رساکی شاعری کاموسنوع زندگی کے سادہ تجربات سے شروع ہوتا ہے لیکن یہ سادہ تجربات بہت جلد نازک، باریک اور پیچیدہ شکل اختیار کر لیتے ہیں رساکی داخلیت ہی اس کی سلطنت ہے مگر اس کی شاعری اس سلطنت کی سفیر سبی ہے اور خارجی دنیا کو اپنی سلطنت میں پناہ سمی دیتی ہے۔ رساکی اس داخلیت میں انفرادیت ہے اوریہ انفرانیت دراسل اس كى براسراريت ہے- ہمارے اندر ايك قوت موجود ہوتى ہے جو سوال كرتى ہے یہی قوت بعد میں فلسفیانہ رجمان کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ بچوں میں سمی یہ قوت ہوتی ہے مثلاً ایک بچہ کہتا ہے کہ میں یہ سوچنے کی برابر کوشش کر رہا ہوں کہ میں کوئی اور آدمی ہوں لیکن معلوم نہیں کیوں میں ہمیث میں ہی نکانا ہوں۔ ایک بچہ پوچستا ہے آخر کا گنات سے پہلے کیا تا استاد جب بیچے کے سامنے گلوب سماکر کہتا ہے کہ زمین اپنے محور کے اطراف گردش کرتی ہے تو بچہ رمین پر پاؤں رکے کر کہتا ہے نہیں زمین ساکت ہے میں جو لچے دیکسا ہوں اس پر یتین کیے نہ کروں جغرافیہ کے استاد کی باتیں سن کر بچہ نہایت معصومیت سے پوچنا ہے آخر کوئی چیز توایسی ہوگی جو حرکت نہ کرتی ہو۔ لیکن بد نہ سولے سوالات كرنے والى قوت كى حريف ايك اور قوت انسان ميں موجود ہے جوان سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتی۔ فلسفیوں اور سائنسدانوں میں جواب سے گریز کرنے والی قوت کم ہوتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ قوت جو جواب رہنا

نہیں چاہتی اس کا سرچشہ ہمارے اندر کہاں موجود ہے ہمیں ایک خواہش ، پرامراریت کے لیے ہمیشہ بے چین رکعتی ہے یہ خواہش بہت زیادہ سچا، گہرااور واضح خیال نہیں چاہتی یہ خواہش خلاف عقل باتوں (Anti Reason) کی سر گوشیاں سُنناچاہتی ہے سائنس کے لیے بے تاب نہیں ہوتی۔ معجزے اور جادو کے لیے بے تاب ہوتی ہے پاسکل نے ایک بگد لکما ہے کہ اگر حضرت عیسی مینو کے ساتھ معجزے نہ ہوتے تو میں انسیں کسی پیغمبر نہ مانتا۔ یہ غیر عقلیت سر گوشیوں میں عقلیت کی زبان جسی استعمال کرتی ہے۔ یسی غیر عقلیت كاننات كے اسرار سے پردہ نہيں اثمانا چاہتى اسى معنوں ميں رساچنانى كى شاعری کی روح رمزیت اور پر اسراریت میں ہے ایے لوگوں کے بال بے یہنینی فوراً یہتین میں تبدیل ہو جاتی ہے ایسا یہتین جو ہر لہے اپنے آپ کو بے یہتینی کے سے برہند نہ کر سکتا ہواں کا تعلق اس فیصلے سے ہے کہ میں حتی الامکان اپنے مدہبی عنائد سے وابستہ رہوں گا اپنے روایتی نظریات سے بغاوت نہیں کروں گا- رساانسی معنوں میں تیننات کا شاعر ہے اس کے باں یتیں ایک شدید جد بہ بن گیا ہے لیکن رساکی شاعری صرف یقین کی نہیں کیف کا شارہ جسی ہے اس كے اشعار میں جگہ جگہ ایك فعنااس كى معنوم كيفيةوں كا اظهار كرتى ہے رساكا وجدان اس کی شاعری پر داخلیت کے دروازے کسول دیتا ہے وہ صرف شاعرانہ گفتگو کوشاعری نہیں سجمتا بلکہ اپنے آپ میں گم ہوجاتا ہے اپنے آپ میں ذوب جاتا ہے اپنی ترک بابری شیں لکتا۔ براسراریت اس کی شاعری میں گرومتی رہتی ہے ایک نادیدہ رنجیر ہمائیگی اس کے ساتے چلتی رہتی ہے وہ رقص سیارگان دیکستا ہے نغمہ ساربان سُنتا ہے اور سوچتا ہے۔ یا اسی بادباں نہیں کیولے یا سمندر اسی نہیں آیا اس ابهام اور اس پر اسراریت کی ایک اور مثال دیکھیے

میرا اک چونا سا گھر ہے گھر کے اندر ایک شجر ہے اید ایک شجر ہے جس کا سایہ نظے تر ہے میرا تعاقب کرنے والی میرا تعاقب کرنے والی انجانی راہ گزر ہے ہر دامن میں گرد سفر ہے ہر دامن میں گرد سفر ہے میرا تر ہے کی شانوں پر میرا تر ہے کئی شانوں پر میرا تر ہے کئی شانوں پر میرا تر ہے

ان شعروں سے لگتا ہے جیسے شاعرا ہے مائنی کے ساتیہ نہیں اپنی پرامراریت کے ساتیہ موجود ہے جیسے وہ اسبی اپنی زندگی اور اپنی موت کے بارے میں کچہ کے گا جو کچہ وہ ویکہ رہا ہے اور تیتنات کے بہتے اشتا ہوا یہ سوال ایساسوال ہے جس کا جواب دینے والا کوئی نہیں اور یہ سارا عالم ایک مظلق امکان میں آئینہ کی ایک دیوار بن جاتا ہے جمیں چاہئیں خوبنہ ورت بتسر جس سے ہم اس دیوار کو تور سکیں کیوں کہ یہ دیوار ہمارے لیے آئینہ بن گئی ہے۔

ہم الید سار سیں عاید آلینے کا گرال سی ہوتا ہے

بی ریورڈی (Reverdy) کا ایک مصرعہ یاد آ رہا ہے جس کا ترجمہ کی۔ یوں موسکتا ہے کہ دیکسو چشہ میں نغمہ سہ رہا ہے مرریلزم کے مینی نسٹومیں سماگیا ہے کہ ایسامصرعہ غور وفکر سے پیدا نسیس موتا، دو متصاد چیزوں کے مقابل آبانے ہے ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، امیح کی قدر وقیمت کا انحسار اس بات پر
ہوتا ہے کہ دو متعناد چیزوں کے متصادم ہونے ہے جو چنگاری پیدا ہوئی ہے۔
لفظوں میں اس کی خوبصورتی کہاں تک اور کس طرح آئی ہے۔ اس شعلہ کا کمال
یہ ہے کہ ابہام کی فعنا میں سمی ایک آفاقیت پیدا ہو باتی ہے۔ سریلسٹ
(Surrealist) یہ سمجنے سے کہ یہ شعلہ جو متعناد حشینتوں کے دھماکے ہے پیدا
ہوتا ہے خود کار تحریروں کے ذریعے ہر شخص کے لیے قابل حصول ہے لیکن رسا
ان فنکاروں میں ہے جوا ہے ایک زندگی کی ریاضت کا حاصل سمجنے ہیں بعض
لوگوں کی شاعری میں صرف ان کی شخصیت بولتی ہے اور بعض لوگوں کی
شاعری میں صرف شاعر بولتا ہے۔ اسی لیے فراق صاحب نے کہا ہے کہ یہ سعادت
شاعری میں صرف شاعر بولتا ہے۔ اسی لیے فراق صاحب نے کہا ہے کہ یہ سعادت
فطروں سے بچنا پراتا ہے۔ یہاں تک کہ شاعر کو اپنی شاعری اور قوتِ اظہار تک
خطروں سے بچنا پراتا ہے۔ یہاں تک کہ شاعر کو اپنی شاعری اور قوتِ اظہار تک

٨١

رسا چنائی کی شاعری میں شخص اور شاعر ایک دوسرے سے لائے جگرائے ہیں میالہ ہی کرتے ہیں کہ جگرائے ہی ہیں میالہ ہی کرتے ہیں کہیں اس طرح مِلے بُلے ہوتے ہیں کہ ان کا پہچاننا مشکل ہوتا ہے اور کہی شخص اور شاعر دونوں ہم آواز ہو باتے ہیں ادب کے جمہور بے میں شخص اور شاعر کی ہم آوازی ایک منفرد عمل ہے۔

شخص اور شاعر کے ذکر کے ساتیے ہی یہ مسلد ہی سامنے آتا ہے کہ رساکی شاعری میں شخص کی نوعیت کیا ہے۔ کیا یہ ایک بخصوص منفرد شخص ہے یا پنے قبیلے کا ایک نمائندہ شخص منفرد شخص میں ابہام قبیلے کا ایک نمائندہ شخص منفرد شخص میں ابہام پیدا ہو باتا ہے لفظوں کی تکرار یا مصر عوں کی الٹ پسی بعض اوقات کیا اکثر پیدا ہو باتا ہے لفظوں کی تکرار یا مصر عوں کی الٹ بسی بعض اوقات کیا اکثر اوقات شخص اور قبیلے کے نمائندہ شخص کی درمیان ایک مکالہ ہوتی ہے بعض اوقات کیا اکثر اوقات شخص شاعر کو یا شاعر شخص کو تنہا چہور باتا ہے

# وہ جو ایک شخص مرے ساتے چلا تعاممر سے راہ میں چور میا ہے جمعے تنہا کیسا

رسانے اپنی ایک نظم میں اپنا جو ایک پورٹریٹ بنایا ہے اس میں گلی کی دیوار کورسانے پس منظر بنایا ہے اس پورٹریٹ میں گلی کی دیوار کے سانے ایک منحنی ساشخص نظراتا ہے جس کارنگ گندی ہے، ہونٹوں پر مسکراہٹ اور آ نکسوں میں نمی، اُس کی باتوں میں زندگی کی ایک لہر ہے، کچہ دنوں سے یہ شخص اُس گلی میں رہتا ہے کوئی پوچستا ہے تو کہتا ہے کہ تم جے ڈھونڈر ہے ہووہ تخص میں نہیں ہوں وہ شخص نہ جانے کہاں چلا گیا۔ رسانے اس پورٹریث میں اپنی تصویر کے ساتھ ساتھ رندگی کی تیز رفتاری کی تصویر سمی لعینے دی ہے۔ بندوستان سے کراچی تک رسا چغتائی کی زندگی تبدیلیوں کی ایک تصویر ہے اُس كى شاعرى كا آغاز محبت سے مواتها مگريه محبت بهت گهرى اور بلند ثابت نهيں ہوئی یہ تجربہ بہت اریجک سمی ثابت نہیں ہوا یہ ضرور ہے کہ اس تجربے کاسایہ اب سی اس کی شاعری پر پر او کھائی دیتا ہے یہ محبت ایک دریا کے کنارے شروع ہوئی لیکن یہ یان، یہ موجیں، یہ گھاٹ اور اس کاہر نقش رسا کے لیے ایک کنول بن گیااس کی محبت اس کے شعری مزاج پر اثرانداز ضرور ہوئی یہاں تک کہ عشق پہلے اُس کے لیے ایک درویش کا چراغ بن گیااور پسرایک خبط ایک وسوسہ، اُس کے کفر اور ایمان دونوں جاگ گئے۔ وہ شراب سے ماسوا پرستی تک اور پسر وہاں سے خدا کے ایتان میں داخل ہو گیا غیر سے اپنے آپ تک اس نے بہت ے دکتے بہت ہے زہر چکتے لیکن وہ مزاباً مشرقی شمااس نے ایانک خدا کو پالیا شما وہ راں بو کی طرح ایک مغربی کافر درویش نہیں بن سکتا تھا اس کی پہلی ہی جت اے خداتک لے گئی اور وہ ایک وحدت الوجودی درویش بن گیا وہ بہت ملد تنوف کے راستوں پر آگیا جمال

رشنہ جم و جال جس ہوتا ہے اور نے کا گال جس ہوتا ہے

اس غزل میں رساچنتائی نے مجاز سے حقیقت تک اپنے سفر کی ساری روئداد بیان کردی ہے ..

سترہویں صدی عیسوی کے ایک جاپان شاعر نے پندرہ سترہ Syllables میں ایک ہائیکو کسی ہے کہ جب میں توجہ سے دیکہتا ہوں تو نازونہ کو کیا ہوا دیکہتا ہوں ایک جنگلی ہول دیوار کے پاس کیلا ہوا ہے جنگلی پسول کو کیلا ہوا دیکہ کر باشو (Bashu) کی جو کیفیت ہوئی ہے وہ اس نے ایک لفظ Kana کے اداکر دی ہے۔ Kana جاپانی زبان کے اسمائے صفات میں ایک ایسالفظ ہے جو دکھ، مسرت، تعریف اور حیرت سب کے لیے استعمال ہوتا ہے جس طرح انگریزی زبان میں استعجابیہ نشان اس ایک استعجابی لفظ سے باشو نے آن گنت احساسات کو جگھادیا ہے رساکی شاعری میں بھی بعض اوقات اس طرح کی ایسائیت کام کرتی ہے چینیوں کے بارے میں مشور ہے کہ وہ شاعری میں لفظوں کو آنکے اور کان کے ساتے ساتے انگلیوں پر سمی تو لتے ہیں۔ رساچنائی میں لفظوں کو آنکے اور کان کے ساتے ساتے انگلیوں پر سمی تو لتے ہیں۔ رساچنائی فطرت سے اور دوسری لہر انسان کی تقدیر سے وابستہ ہے۔ وہ در ختوں کے سائے میں بسی دھڑکتے ہوئے دلوں کی آواز سُنتا ہے سوال یہ ہے کیا رساچنائی فطرت سے میت کرتا ہے

میں ہوا کی طرح اکیلا ہوں آ وقت کے اس کیلے سمندر میں موسموں کے اثر نلے کیا کیا رنگ پُسولے شجر نلے کیا کیا

#### رات ہے بادہ ستارہ سمی باند ہے تجلہ پیمبر سا

رسافطرت سے محبت کرنے کے باوجود اس عہد کے انسان کی تقدیر سے
دوچار ہے یعنی وہ اس معاشرے سے اس طرح ہیوست نہیں ہے کہ جس طرح
ایک عام آدمی کو ہیوست ہونا چاہیے وہ معاشرے سے اجنبی ہوتے ہوئے معاشرے
سے قریب ہے اس کی اجنبیت بغاوت میں تبدیل نہیں ہوق روایت کے
احترام کے ساتے اس سے انحراف کا ایک قدم بن جاتی ہے۔ رسا کا مسلا
رنجیر ہمسائیگی ہے اس کا شخص اور شاعر دونوں اس رنجیر ہمسائیگی میں بند سے
ہوئے ہیں۔ اسم ہمارایہ فنکار اجنبیت اور اپنائیت کی کشاکش سے باہر نہیں آ

میں نے سوچا تھا اس اجنبی شہر میں زندگی چلتے ہمرتے گزر جائے گی

ہ مگر کیا خبر سمی تعاقب میں ایک نادیدہ رنجیرہمائیگی

اب شاعری میں زمانہ اجتماعی جاہ و جلال کے اظہار کا نہیں ہے نئی غزل
نئے معاشر تی ڈائی کا ایک داخلی عکس سمی پیش کرنا چاہتی ہے پچیلی معدی
سے یورپ کی شاعری میں جدید حسیت اور قدیم طرزاحساس میں ایک کشکش
رونما ہوئی ہے ہمارے ہاں سمی شاعری صرف ایک شدنی دھارے سے یا ایک
روایت سے رشتہ جور کر مشکل ہی سے کی جاسکتی ہے رساچنتائی ایک روایت اور

عجب میرا قبیلہ ہے کہ جس میں کوئی میرے قبیلے کا نہیں ہے سریہ

شاعر کواپنے عہد کی آب و ہوامیں رہنا پراتا ہے فلسفہ کی طرح شاعری کا

تعلق سمی موجودہ سپویش ہے ہوتا ہے مثلاً عشق ہی کو لے لیجے ہماری روایتی فکر
میں عشق کو اعلیٰ ترین مقام حاصل ہے یعنی اس ساری کا ننات کا ظہور عشق ہی
کے باعث ہوا ہے۔ عیسالیوں کی روایت میں سمی عشق کو ایک عظیم مقام پر
رکھا گیا ہے۔ کیر کے گار کہتا ہے کہ عشق ہی انسان کو خدا کے لیے قابل قبول بناتا
ہے عشق ہی جلال بخشتا ہے اور عشق ہی جمال۔ معرفت ختم ہوجاتی ہے عشق ختم
نہیں ہوتا۔ محبت زندگی کی آخری شارح بن کر سامنے آتی ہے محبت آدمی کو
دانش اور حکمت کا مرکز بنادیتی ہے لیکن محبت وہ ہے جو خود کبسی کچے اور نہیں
بنتی۔

ہماری روایتی فکر عشق کو عظیم بتاتی ہے غالب اُسے دماغ کا خلل سمجینا ہے اور فراق صاحب اسے ولولے اور وسوسے میں تقسیم کرتے ہیں رسا سرف عشق کی واقعیت پر زور دیتا ہے روایتی فکر اس موقع پر رسا ہے کہ سکتی ہے "رسا صاحب، روایت کا احترام اور پسر اس روایت سے انحراف آپ کی تقدیر ہے لیکن یہ انحراف ہت ہلکا انحراف ہے جدید عہد کی دہشت ناک اور خوف آمیز فینا میں یہ انحراف ہے جدید عہد کی دہشت ناک اور خوف آمیز فینا میں یہ انحراف اتنا کم ہے کہ یہ انحراف روایت کے راستے پر چاتا ہواایک چراغ معلوم ہوتا ہے یعنی ینتین کی سراک کا ایک اور اسٹریٹ لیمیں۔"

جدید فکر کے لیے محبت کی واقعیت ایک اہم مرحلہ ہے کیر کے گار نے تو کہا ہے کہ محبت خواب کا جوہر ہے محبت کی واقعیت کے سلسلے میں سارتر بسی ایک نیا نظر ارکستا ہے وہ یسی کہ محبت بسی ایک خوش فہمی ہے میں سجستا ہوں کہ میری محبوبہ مجھ سے محبت کرتا ہوں اور میری محبوبہ میری محبوبہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتی ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اس سے محبت کرتا ہوں اس سے محبت کرتا ہوں اس کے میں اس سے محبت کرتا ہوں اس کے وہ سمی مجھ سے محبت کرتی ہے اس دُہری غلط فہمی کو

سارتر Bad Faith کہنا ہے لیکن کارل یاسپر س کہنا ہے کہ وہ شخص قطعاً محبت نہیں کرتا جو صرف بنی نوع انسان سے محبت کرتا ہے محبت کو اپنی بگد ایک واقعہ جو کسی ناص شخص سے محبت کرتا ہے۔ رساچنتائی محبت کو اپنی بگد ایک واقعہ سمجنتا ہے اور یسی زاویہ اس کی فکر کو بدید بنا دیتا ہے محبت کی واقعیت کا مال یہ ہے کہ ماخیل کے قول کے مطابق محبت کوئی قدر نہیں ہے لیکن کوئی قدر ایسی ہس نہیں ہے جس میں محبت شامل نہ ہو۔ رساکی شاعری پر کہیں کہیں بالب، یگانہ، فراق اور بگر مرادا بادی کے لیج کی پر چیائیں نظر آتی ہے لیکن یہ موسیقی اور وایت کی ایک ایسی گونے ہے جس کے بغیر غزل کے مصرعوں کی موسیقی اور روایت کی ایک ایسی گونے ہے جس کے بغیر غزل کے مصرعوں کی موسیقی اور ماش کی بڑیاں ہاتے میں ہے کہ آتا تا نہیں وہ روایت کے بھٹ ہے ہم عصروں کی اس کے امیح میں تہہ داری پیدا نہیں ہو سکتی وہ اپنے بہت سے ہم عصروں کی طرح ماش کی بڑیاں ہاتے میں لے کر اتراتا نہیں وہ روایت کے بھٹ ہے کہ ہم اس کا تہرہ پہیاں سکتے ہیں۔

ایک تو جانگسل ہے تنہائی
اس پہ ہمسائیگی قیامت ہے
چور دل کا کسی دریجے ہے
ایک دن چشم تر میں آلے گا
جہاں تم ہو دہاں سایہ ہے میرا
جہاں میں ہوں دہاں سایہ نہیں ہ

رسائی شاعری میں تشبیہیں کم اور استعارے زیادہ ہیں اس لیے کہ رساکی شاعری کا تعلق معلوم دنیا ہے ہے اور معلوم حقیقتوں کے بارے میں تشبیہیں کم اور استعارے زیادہ اثر انگیز ہوتے ہیں مگریہ معلوم دنیارساکی شاعری میں بولتی ہے اور اہم بات یہ ہے کہ ہم عصروں کی طرح بولتی ہے۔ کارل یاسپری ہی نے کہیں لکھا ہے کہ مشاہدات کی دنیا کو فنون لطینہ بولنا سکھا دیتے یاسپری ہی نے کہیں لکھا ہے کہ مشاہدات کی دنیا کو فنون لطینہ بولنا سکھا دیتے

ہیں۔ رسا کے یہاں مثاہدات کی دنیا ہمعصروں کی زبان میں بولتی ہے اور وہ بسی ایک مشرقی آ دمی کے لیجے میں۔

رسا چنتائی کی مشرقیت کا یک اور اظهاد چوٹی بحروں کے انتخاب سے ہوتا ہے عسکری صاحب نے لکنا ہے کہ چوٹی بحر میں اچا شعر نکالناہمارے ہاں کال کی دلیل سمجنا گیا ہے چوٹی بحر بن رسا چنتائی کے آرٹ کا نمایاں حقہ ہیں، چوٹی بحروں میں رسا نے بہت اچے شعر کے ہیں چوٹی بحروں کے بارے میں عسکری صاحب نے ساری باتیں بتا دی ہیں مگر اسل بات یہ نہیں بتائی کہ چوٹی بحروں کی سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت اس کی مشرقیت ہے باپان کی ایکو سے سمی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ چوٹے سے کینوس پر اتنے زیادہ Tone ہائیکو سے سمی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ چوٹے سے کینوس پر اتنے زیادہ اور اتنے زیادہ عن الدازہ ہوتا ہے کہ چوٹے سے کینوس پر اتنے زیادہ اور اتنے زیادہ میں اور ہماری غزل میں ملتے ہیں۔

یگانہ کی طرح رسا ہمی چنگیزی ہے مگر لہجہ میں کراوابی نہیں ہے سوائی مادھو پور کارہنے والا یہ شخص اب ہمارے شہر کا مشہور درویش ہے چاروں طرف پہاڑاور بیج میں اس کا قصبہ ساآج ہمی اس کے چاروں طرف پہاڑا ہیں اور بیج میں اس کا قصبہ ہے اس کی شاعری اس قصبہ سے طلوع ہونے والے چاند کی میں اس کا قصبہ ہے اس کی شاعری اس قصبہ سے طلوع ہونے والے چاند کی طرح ہے جس کے سامنے ایک بیکراں رات ہا سمارانہ عام کی بیکراں رات، اس کے دکھے چاند کی طرح چکتے ہیں اور ہمارے آس پاس گھومتے رہتے ہیں جو لوگ اسمیں دیکھتے رہتے ہیں ان کی رائے سی ملاحظ کیجے۔

ایک برزگ کہتے ہیں کہ جہاں ہر طرف ششیلوں اور علامتوں کا مجنونانہ استعمال جاری ہے وہاں رساچنتائی کی شاعری ہے ہمیں ایک سکون میسر آتا ہے جدید شاعروں کی ہیجان انگیز شاعری اور اس کے پاگل بن سے شورٹی دیر کے لیے نجات مل جاتی ہے اور اگر رساکی شاعری میں کبسی کوئی انوک ااور اجنبی امیج کے نجات مل جاتی ہے اور اگر رساکی شاعری میں کبسی کوئی انوک ااور اجنبی امیج کے برسکون ماحول پر ایک متعناد لہر کاکام کرتا ہے۔ اس کے سکون میں خلل نہیں ڈالتا البت یہ بچ ہے کہ رساچنائی کی شاعری

ہمارے سماجی اند حیروں کو دُور نہیں کر سکتی۔

آپ ان برزگ کا نام سُننا چاہتے ہوں تو عرض کر دوں یہ برزگ پروفیسر . احمد علی شے۔

اب شہر کے ایک مشور نتاد کی رائے سن لیجے وہ کتے ہیں کہ مرزا غالب پہلا Outsider تیااور رساچنتائی آخری Outsider ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ اسسیں یہ خیال نہیں کہ غالب ہو یارساچننائی بہرحال دو نوں شاعر ہیں اور شاعر کے لیے حکومت اور معاشرہ دونوں ہاشوں میں لیٹے ہوئے دستانوں کی طرح ہوتے ہیں اور شاعر ان دستانوں کو اُتار کر پسینک سسی سکتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ورزاغال یا رساچنتائی نے Outsider مونا تو بالکل ہی علیمدہ بات ہے معاشرے کو دستانوں کی طرح اُتار کر سینک دیا ہے، میں یہ کہوں گا نہیں، ہماری اردو غزل میں تاریخ کا یہ موڑ اسمی نہیں آیا یورپین ملکوں میں شاعر کا تصوریسی ساکه شاعر عاشق ہوتا ہے یادرویش، صوفی ہوتا ہے یادرباری یا محب وطن لیکن بادلیر نه عاشق شما، نه درویش، نه صوفی، نه در باری ادر نه مجب وطن لیکن ذرا مسرے میں اس نقاد کا نام سمی آپ کو بتاتا چلوجن کی رائے میں غالب پہلا اور رسا آخری Outsider ہے یہ ہمارے شرکے مشور نتاد سلیم احد ہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بادلیر ایک باغی شاعر تھا بادلیر نے اپنے پراتنے والوں ہے جورابطہ قائم کیاوہ اس بنیاد پر تعاکمہ بادلیران کی زندگی کی وہ تصویر درکھائے گاجو بہت گئیااور بہت حتیر ہونے کے باوجود بہت عظیم ہوگی لوگوں نے اپنی شخصیت کا وه حصه جو حقیر سمجه کر چیپارکها شما یا ذلیل سمجه کر قابل اظهار نهیس سمجیا تنیا بادلیر نے اُسی حصہ کوان کے سامنے پیش کر دیا بادلیر اپنی شاعری میں یورپ کی معاشرتی زندگی کے تاریک رُخ کو پیش کر رہا تھا۔ یورپ میں شاعر اپنے کاپر کا باعزت نمائندہ نہیں رہ گیا تھا۔ بادلیر نے شاعری کی اس پوزیش کو قبول کرلیااور اس Outsider میں جواجنبیت کااحساس تعاوہ اس نے اپنی

روایتی زبان میں پیش کیالیکن جدید تغزل کی بنیاد یورپ میں دراصل راں بو نے رکہی وہ یور پین معاشرہ کا Outsider شیاجس کی شاعری ایک آوارہ گرد کی شاعری ہے جس کے یہاں مکمل سکے اور شانتی کی تصویر ایسی دو سفید بہنیں ہیں جوایک بچے کے سرمیں جونیں دیکے رہی ہیں اور اس بچے کی معصومیت ایک اجنبی ماحول میں اپنا اظہار کر رہی ہے۔ جدت اور روایت کے درمیان ایک جدتیاتی عمل یورپ کے تقریباً تمام مشور شاعروں کے بال نظر آتا ہے۔اس سلسلے میں ٹی ایس ایلیٹ، میلارے، پال ویلری، رکے، کاسی مودو، لور کا کے نام لیے جاسکتے ہیں۔ ہمارے ہاں جسی شاعری اسی طرح کے جدیاتی عمل سے گزرری ہے ہارے معاشرے میں شوراے بہت Outsider میراجی اور منٹو سے یہ لوگ سمی جس مدیک Outsider سے اس میں راشد ساحب سمی اسافہ نہیں کر سکے ان لوگوں کے بال سبی صرف جنسی معاملات میں Outsider کا یہ چرا نظر آتا ہے بات یہ ہے کہ روایت سے انحراف غالب نے جسی کیا تعارسا چنتائی نے سمی کیا ہے ہاں البت میں یہ کہ سکتا ہوں غالب کی طرح رساچنتائی سمی وحدت الوجودي ہے ہم اوست كا مانے والا نهيس يعنى وه كائنات كى وحدت كو تسلیم کرتا ہے اصل وجود کی وحدت کو تسلیم کرتا ہے Pantheist یعنی ہمہ اوست کے ماننے والے کی طرح سر چیز کو خدا نہیں سمجنا۔

49

"گل اساء کے جامع ہونے کے اعتبار سے کسی میں ظہور نہ سیا اب چونکہ ذات حق نے جامع ہونے کا اعتبار سے ظہور فرمانا چاہا اور مظہر و ظاہر میں مناسبت ضروری یا مستحسن ہے اس لیے اس مظہریت کے لیے آدم علیہ السلام کو بنایا تاکہ وہ ذات حق کام آ ق (آئینہ) بن سکیں۔"

(خنموص الکلم فی علی فنسُوص الحکم: مولانا اشرف علی شیانوی) اس بیان سے کم سے کم اس مسئلے پر روشنی ضرور پڑتی ہے کہ وحدت

مديدادب كى مرمدس جلددونم الوجود انسان کو خدا نہیں سجہ تااس کا آئینہ سجہتا ہے۔ مجھے فرانزمارک کی ایک پینٹنگ یاد آ رہی ہے جس کا عنوان ہے جنگل کامرن یہ تصویر مجے بہت پسند ہے فرانزمارک سمی یورپ کے ان چند مصوروں میں سے ہے جو فطرت کے لیے بڑی مذہبی کیفیت رکتے ہیں بلکہ ہمہ اوست یعنی Pantheism کامانے والا ہے اُس نے اپنی اس تصویر میں ہرن، اونٹ اور جنگل کو وجود کی ایک وحدت میں مرو دیا ہے ایک خوبصورت روحانی وحدت میں۔ انسان جنگل اور جانورسب تحلیق کی پرامرار وحدت میں کمونے ہوئے ہیں۔ فرانزمارک ایسالگتا ے ایک جنت مم گشند کا خواب دیکے رہا ہے جمال انسان گناہوں سے نجات پاکر ایک دن خرور چلا جائے گا- ماکاوسکی کی ایک اور تصویر ہے- بچے جاپانی قندیلوں کے ساتھ ماکاوسکی کے خیال میں بچوں میں روح کی جو سادہ اور معصوم لہریں رونماموتی بیس وی اصل حقیقت بیس اوریسی معصوم اور ساده حقیقتیس تمام بچوں كسانوں اور مزدوروں میں ہوتی ہیں اس كے اظہار كے ليے ماكاوسكى نے بڑے سادہ اور معصوم رنگ اور صورتیں اپنائیں اس تصویر میں ایک خوبصورت کرے کے بیج ایک میزر کھی ہوئی ہے جس کے جاروں طرف کرسیوں پر رنگ برنگی نوبیال پسنے ہوئے معصوم بچے بیشے ہیں چت سے جایانی قندیلیں لنکی ہوئی ہیں جن کی رنگ برنگی روشنیاں ان کے سروں پر چک رہی ہیں۔ تیسری ایک اور تصویر ہے جورساچنال نے بنائی ہے یہ تصویر سمی مجے بہت پسند ہے۔ میرا اک چوٹا سامحمر ہے محمر کے اندر ایک شجر ہے ایک شر ہے جس کا سایہ نگے یاؤں نگے تر ہے میرا تعاقب کرنے والی اک انجانی راہ گزر ہے

جلددوئم

ہر دامن ہے وقت کا دامن ہر دامن میں گردِسنر ہے میزے بچ پسول سے بچ کن شانوں پر میرا تر ہے

اب آپ بتائي ان تينوں تصويروں ميں سے بہتر کس کی تصوير ہے فرانزمارک کی تصوير ، ماکاوسکی کی تصوير يارساچنتائ کی تصوير اس کا جواب ہمارے آرٹ کے نقاد نہيں دے سکتے اس ليے که وہ جب غالب کا کلام پراضتے ہيں تو انہيں صادقين کی تصوير ياد آتی ہيں اور جب فرانزمارک کی تصوير دیکھتے ہيں تو رساچنتائ کی شاعری ياد آتی ہيں آتی۔

#### شاعری ہمارے باطن کا اظہار ہے

شاعری ایک روشنی ہے اور اس روشنی کو گسر مبیا کر ناشاعر کا کام ہے۔ اس روشنی میں شاعری کا حساس اس کاجذبہ اور اس جذبے کو موسیقی اور تصویر میں د النے کی قوت ضرور کارفرما ہوتی ہے لیکن خیال اور احساس کی وحدت اس احساس کا بگرگانا ہے۔ خیال اور احساس کا تعلق اپنے عہد کی ہنیت سے جسی ہوتا ب برعمد كى بليت اپنے مهد كے علوم و فنون سے متاثر ہوتى ہے۔ ہم پاكستان کے قیام سے اب تک ایسالگتا ہے کہ عصری آگھی سے خانف ہیں اور عصری مجگهی کو قبول سمی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی روایات پریقین رکتے ہیں مگر ان ے گریز کرنے کی خواہش سی ہارے اندر موجود ہے مگر کیے اس طرح ک روایت سے بغاوت سمی موجائے لیکن بغاوت بہت زیادہ بغاوت نہ مواور روایت بست زیادہ روایتی نہ ہو- ہمارے نتاد کتے ہیں کہ ہمارے بعض ہم عصر شاعروں میں روایت اور جدیدیت کا برا خوبصورت امتراج ملتا ہے جیسے روایت اور جدیدیت دوسگی بہنیں ہوں جن میں لڑائی ہولیکن شاعر نے ان دو نوں میں میل كراديا ب- روايت سے ملى مونى آگىي اور نئى زندگى ميں برا فاصله بے قطبين كا فرق ب سرسید سے پہلے ہماری شاعری میں تصوف کا چراغ جل رہا تھا۔ روایت كايہ چراغ بميں فارسي شاعري سے تركے ميں ملاتها۔ تصوف كى اس روايت كى سرعدیں ابن العزلی، شنکرایاریہ اور پلولینس جیسے مفکروں سے ملی تحیی مگر انگریزوں کی آمد کے وقت اس ذیلی براعظم میں تصوف اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ

كاظهار ہے جوم میں پوشیدہ ہے۔ شاعرى فكر اور احساس كى ايك نئى وحدت كا ظہور ہے۔شاعری انسان کوروح کے اعلیٰ ترین منصب تک پہنچاتی ہے شاعری سچائی کی تخلیقی جہانی سے یعنی جو کچے انسان کے سامنے روشنی میں آتا ہے شاعر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ شاعری میں سپائی چھپتی ہسی ہے اور ظاہر ہسی ہوتی ہے جیسے عبادت گاہ جوزمین کو گھیرے سمی رکعتی ہے۔ ہمارے پاس کون سی ایسی فکر ہے جس کے شاعرانہ امیج کا اظہار اس عہد کی شاعری میں ہوسکے اس كاجواب عصرى المحمى كے حوالہ سے يہ ديا كيا ہے كه فرائد كے نظريات، ماركس کے نظریات، کیر کے گار یاسار ترکی وجودیت اس عهد کاوه فکری پس منظر ہے جس کے حوالہ سے آج کی شاعری کی جارہی ہے رومانویت کی وہ لہر جوروسو سے حروع ہوئی اس کو بھی ہمارے عہد کی شاعری کے پس منظر میں رکھا جاسکتا ہے مكران سب باتوں كے باوجود م ايك طرح كى مابعدالطبعياتى ننهائى كا شكار ہيں۔ ایسالگتا ہے کہ استہ استہ روایت م سے دور ہورہی ہے مشرق م سے میچے جارہا ہ، ہم ایک طرف مشرقی فکر اور دوسری طرف عصری آگسی سے بچنے کے لیے اینے احساس کو خود رحمی کی ندر کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری آج کی شاعری خوبصورت ضرور ہے خواب ضرور دیکے رہی ہے مگر خواب کی تعبیر سے آنکے ملانا نہیں جاہتی۔ شاعری کے بعض محوشوں میں لایعنیت کی ہلکی سی اواز سمی سنائی دیتی ہے مگر مغرب کی تهذیب سے پیدا ہونے والی یہ سچویش اور اس سچویش سے پیدا ہونے والے احساسات اسمی ہمارے لیے کمیے اجنبی ہیں۔ یہ عمد سائنس اور نیکنالوجی کا عهد ضرور ہے مگر ہماری شاعری اسمی سائنس اور نیکنالوجی سے پیدا ہونے والے معاصرہ کی زد میں پوری طرح نہیں آئی ہے۔ شاعری تجربات کو ملاتی ہے۔ جزئیات کوسمیٹتی ہے۔ سائنسی تجزیہ کرتی ہے۔ آج ہماری شاعری کے سامنے یہ مسلد ہے کہ وہ اپنی روایت پر جسروسہ کرے یامشرق و مغرب کے انجذاب سے کوئی ایسی صورت پیدا کرے کہ بدیدیت کی تاری ہاتے آبائے اور

سادی خانقاہوں اور مدرسوں کے مقابلہ میں ایک علی گڑے یو نیورسٹی اس کی تباہی کے لیے کافی ثابت ہوئی۔ یعنی سرسید اور حالی کیا کم سے کہ اس میں موانا حالی کا مسدس اور علی گڑے یو نیورسٹی بسی شامل ہو گئی۔ عقلیت پسندی اور عقل کے مسلمت نے ہمارا رشتہ تصوف سے توڑ دیا اور تصوف اُکے ساتے ساتے ہر قسم کے خواب سے بسی توڑ دیا۔ نیاز فتح پوری اس شاخ کے شر سے ۔ انسوں نے بسی شکست و ریخت کی وہ تحریک چلائی کہ تصوف کا شیشہ چکنا چور ہوگیا۔ ترقی پسند تحریک کے ساتے ہئیت کے تجربے شروع ہوگئے۔ یہ ہئیت چور ہوگیا۔ ترقی پسند تحریک کے ساتے ہئیت کے تجربے شروع ہوگئے۔ یہ ہئیت کے تجربے بسی ایسے نوٹے ہوئے شیشوں کی طرح سے جن میں ہمارے عمد کا رندہ احساس آن گنت زاویوں سے چمک رہا تعا۔ یہ احساس شاعری کی تنہائی اداسی اور محرومی کے سوانچے نہیں تعا۔ قدیم اور جدید زمانے میں ایک برا فرق یہ ہوا ہے کہ پسلے شاعری کی بنیاد اخلاقیات پر شمی یعنی شاعری کو مذہب کی ایک علامت کے طور پر قبول کیا گیا تعامگر اس زمانے میں شاعری اپنا ایک رُح آسان کی طرف بسی رکستی ہے۔

اس طرح شاعری حقیقت کو اپنے دامن میں چیپاتی ہی ہے اور اسے دیکتے والے پر ظاہر ہی کر دیتی ہے۔ صورت مال یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے فکر کی ایسی کوئی چرخی موجود نہیں ہے جس پر ہم اپنی شاعری کی زبان لپیٹ سکیں۔ اس بات کو آپ یوں بسی کہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس شاعرانہ احساس کی ایسی کوئی چرخی موجود ہوئی چاہیے جس سے فلسفہ کی ڈور برآمد ہو سکے احساس کی ایسی کوئی چرخی موجود ہوئی چاہیے جس سے فلسفہ کی ڈوائن کامیڈی اور ہمارے فکر واحساس کی پتنگ بلندیوں میں اُڑ سکے۔ ڈانٹے کی ڈوائن کامیڈی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک طرح سے سینٹ آکناس کا فلسفہ ہے جو شاعرانہ مترادفات میں ظاہر ہوا ہے ہماری شاعری مابعدالطبعیاتی فکر اور احساس کی علامت کے طور پر سامنے آئی ہے یعنی شاعری ہمارے عہد میں ایک ایسے عہد

روایت کا دامن سمی نہ چو لے۔ غیر عقلی عنصر جدید شاعری میں جادو کی طرح سر پر چڑھ کر بولتا ہے اور روایتی شاعری بہت زیادہ معقول ہوتی ہے ان دونوں میں ملاپ کیسے ہو مشکل یہ ہے کہ انسان کی آنکھیں دو ہو سکتی ہیں۔ ذہن دو نہیں ہوسکتے جدید ذہن اور روایتی ذہن کبھی ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے جب تک که ایک دوسرے کوختم نه کردیں په خاتمه بالخیر فوراً ہویا بتدریج مگر ایک كا خاتر ازى ب مغرل تعليم في ايك تماثا اوريد كيا ب كه بمارى الكعيس اور ذہن الگ کر دیے ہیں یعنی ہمارا احساس اور ہماری فکر دونوں الگ ہو گئے ہیں اور شاعری ذہن اور احساس کو وحدت عطا کرتی ہے۔ مثلاً شاعرانہ احساس وقت میں اسیراشیاء کو ابدیت ربنا چاہتا ہے اور اس امنافیت کے عہد میں ابدیت کے کیا معنی؟ ایک مشکل اور یہ اگئی ہے کہ عصری اللمی کارخ نارج کی طرف ہے یعنی مارے طبعی علوم کا ننات اور انسان کامطالعہ خارجی حیثیت سے کر رہے ہیں اور ان سب سے بڑھ کریہ بات ہے کہ نغسیات کے عقلی نقط ُ نظر نے نغسیات کی بنیادان اصولوں پر رکے دی ہے جن کے نتیجہ میں ہم مدہبی اور شاعرانہ تجربات . کی نوعیت کو پوری طرح سمجے ہی نہیں سکتے۔ شاعری میں تخلیقی ذات اپنا مظاہرہ کرتی ہے یعنی ہمیں حواس کی منصبط دنیا سے نکال کر ایک غیر عقلی دنیا میں پہنچادیتی ہے مگر ایسی غیرعقلی دنیامیں جو کا ننات کے کسی نہ کسی ام موشہ کوروش کرتی ہے۔ انسان کے کسی نہ کسی پہلو کو منور کرتی ہے تجربہ کی ایک نئی سطح اشکار ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کوشاعری کے ہراس تجرب سے ماورا لے جاتی ہے جو پہلے ہو چکا ہو۔

ابہماری شاعری میں وہ قوت کم ہوتی جارہی ہے جو شاعر کو اور شاعری کے قاری کو جو شاعر کو اور شاعری کے قاری کو تجربات سے ماورا لے جاتی ہے۔ شاعری صرف محبت کی آواز نہیں ہے جنم سے جنگ کا آغاز بھی کرتی ہے لیکن پاکستان کے قیام سے اب تک ہماری شاعری میں ہجرت کا دکھ تو ضرور ملے گالیکن تنہائی اور خوف کا احساس

بولنے لگتا ہے۔ انسانی سدیب کے آغازی پر افلاطون نے کہا شاک چونکہ ابدی خیال احساس کی ہر لمہ بدلتی ہوئی دنیا سے افعنل ہوتا ہے اور فلسفہ کا تعلق خیال ے اور شاعری کا تعلق حواس سے ہوتا ہے اس لیے عمل ہر قسم کے خواب، ابهام، مكاشف، وابر اور تخيل سے افعال ہوتی ہے۔ فلسفہ شاعرى سے افعال ہونا ے مگر ہمارے آج کے فلسفیوں نے یہ افلاطونی فکر رد کر دی ہے۔ خیال اور احساس کی شویت، حقیقت اور مظهر کی شویت ختم کر دی ہے آج ہمارا براے ے بڑا مفکر سی اس بات سے انکار نہیں کر سکتاکہ جدید شاعری نے تاریخی حیثیت سے یہ سوال اشایا ہے کہ انسان کا بنیادی مسلد کیا ہے اور انسان کی بنیادی تقدیر کیا ہے یعنی ہارے جدید عمد کے شاعر ہمارے سب سے براے حواہ ہیں۔ تاریخ سے براے گواہ۔ اس کے علادہ شاعر اپنے عہد سے نبرد آزما ہی ہوتا ہے۔ شاعر ہمیشہ اپنے عہد سے نبردآزمار ہے ہیں۔ آج کا شاعر فطرت اور معاشرہ میں پیوست نہیں ہے بلکہ فطرت اور معاشرے دونوں سے کٹ گیا ہے وہ اجنبیت کاشکار ہے وہ بقیہ انسانیت کو حیرت زدہ آنکسوں سے دیکے رہا ہے کیوں کہ یہ بقیہ انسانیت اس کی زبان نہیں سمجنتی اس کی بات نہیں سنتی كى فلسنى نے سے كها ہے كه شاعركى طرح فلسنى سى اجنبيت كاشكار بے يعنى دونوں ایک دوسرے سے دور بلند چوٹیوں پر بیٹے ہوئے ہیں مگر دونوں کے لیے سپویش ایک بے شاعر فطرت سے دور ہو گیا ہے اور فلسنی وجود اور ہستی کے مسلوں سے ہماری شاعری عصری آگھی کا عکس نہیں، سائنس کا چراغ نہیں ہے جدید علوم کا علی بابا نہیں ہے۔ آسانوں سے آگ چُراکر نہیں لاتی اس دھرتی پررہتی ہے اور حقیقت کے قلب میں اُترتی ہے۔

شاعری اس مسافر کی حکایت خوں چکال ہے۔ جو جنگ سبی کرتا ہے اور ماتم سبی۔ یہ فرد کی داتی جادو گری ہے، عصری آگسی کاسایہ نہیں ہے۔ فرد کی یہ ذاتی جادوگری عصری آگسی کی مرہون منت نہیں ہے بلکہ عصری آگسی میں

ایک امنافہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ شاعری فکر کے نئے گوشے انسانیت پر کمول دیتی ہے، عصری آگئی میں یہ امنافہ نامعلوم سے معلوم کی طرف ایک اہم سفر ہے۔ صرف فرد کا نہیں بلکہ اس فرد کا صرف ایسنی تہذیب ہی کا نہیں انسانیت کا بھی نمائندہ ہے۔ یہی فرد معاشرہ کا باطن ہے معاشرہ کی روح معاشرہ کی حساسیت ہے فرد کی اس جادہ گری میں معاشرہ اور انسانیت کی نئی روشنی طلوع میں ہوتی ہے اس کے ہزاروں رنگ ایسے ہیں جن میں اجتماعی شعور اور لاشعور دونوں کارنگ نامل ہے اور مایوسیاں گھل مل جاتی ہیں۔

## شاعری ایک آسمانی جنون

شاعری شعور سے ہوتی ہے یا وجدان کی دنیا سے ظہور کرتی ہے۔ یونان کے قدیم فلسنی اے ایک قسم کا آسمانی جنون سمجتے تھے بعض لوگوں نے اے ایک قسم کی مرگ بتایا ہے ایک آسانی مرگی جس میں انسان شر کہتا ہے۔ افلاطون نے ایک بگہ یہ سمی لکے دیا ہے کہ شاعراپنے دماغ سے باہر جاکر شرکہتے ہیں۔ شاعری ہمیشہ پرامرار سجمی گئی ہے مگر کچہ لوگ ایے ہمی ہوتے ہیں جوا ہے مرامر شعوری سمجتے ہیں۔ خواجہ میر درد کا یہ قول تو آپ نے سنا ہو گاکہ شاعری ریاسی کا شرے مگراتش کی اس فکر کے باوجود کہ شاعری کا کام لفظوں کے نگینے جڑنا ہے اور شاعر درائل ایک قسم کا مرضع ساز ہے ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں رہی جنسوں نے شاعری کو نوائے سروش سمحااور کئی دوسرے اہم شاعروں نے کہا کہ شاعری الهام ہے۔ گویا شاعری کے بارے میں سوچ بچار کرنے والے لوگ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جن کے خیال میں شاعری صرف شعور سے جنم لیتی ہے دوسرے وہ جویہ سمجتے ہیں کہ شاعری نوائے سروش ہے۔ ان دونوں قسم کے لوگوں کے درمیان کسی سجوتے کا امکان نظر نہیں آتا۔ عقلیت پسند لوگوں نے اور مارکس نقادوں نے اسے شعوری عمل کہا ہے لیکن وہ لوگ جو عملیت (Rationalism) کو حرف آخر نہیں سمجنے بلکہ عمل کے علاوہ وجدان کو سمی ذریعہ علم سمجھتے ہیں اور وجدان کو حیوانوں کی جبلت کے برابر پست مقام نہیں دیتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جمالیاتی عمل بنیادی طور پر وجدان ہے

احساس کی ریاست سے کیامراد ہے۔ فراق صاحب کہتے ہیں برئے سے برئے شامر کو یا ہر اس شاعر کو جو حقیقی معنوں میں شاعر ہے کسی نہ کسی داخلی بیماری کا شروع میں شاعر ہونا پر تا ہے۔ اس بیماری سے لڑنا اس کی ادبی رندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اس لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شدید اثرات شاعر کی زندگی میں ایک ناقابل برداشت انتشار اور جان لیوا کرب پیدا کر چکے ہیں۔ شاعر اس انتشار اور کرب کو وجدان کی مدد سے ہم آ ہنگی اور سکون میں تبدیل کر دے۔

فراق صاحب کتے ہیں کہ حمرت موہانی کی عملی رندگی بہت سے اشتراکیوں کے مقابلے میں زیادہ سیاسی رہی ہے لیکن ان کی وجدانی زندگی پر بنسی محبت کا غلبہ رہا ہے۔ جذباتی اور وجدانی طور پر انسانیت اور زندگی کے کچہ مقاصد اقبال پر حاوی رہے ہیں۔ ایے موضوعات حیے آزادی، انقلاب اشتراکیت، مساوات، ایک نئی تہذیب کی تخلیق و تعمیران سب موضوءات سے لافائی ادب، اُس رقت پیدا ہو سکتا ہے جب شاعر یا ادب کی وجدانی زندگی اور اس کے جمالیاتی احساس اور فذکارانہ صلاحیتیں ان موضوعات سے برخلوص تعاون کر سکیں۔ فن میں پہلا ور آخری سوال خلوص کا ہوتا ہے۔ یسی وجہ ہے کہ کئی سو برس طویل اردو عشقیہ شاعری میں کامیاب شاعروں کی فہرست میں گئے جُنے نام ہی آتے ہیں۔

میر کے سو دوسو شغرایے ہیں (شایداس سے زیادہ نہیں) جن کی شعریت کو دوسرے عشقیہ شاعروں کے کارنامے نہیں پاتے یہ سب خلوص وجدان کا کرشمہ ہے۔

فراق صاحب نے شاعری کے لیے احساس کی ریاست، جذبات، وجدان

اور خلوص وجدان کو اہمیت دی ہے۔ عروض، خیال، زبان اور شعور کو نہیں۔ بمرحال شاعری کے ماند کے سلسلے میں یہ دو متعناد نقاطِ نظر موجود ہیں۔ فراق نے پچ کہا تھا

میں وہ ہنگامہ ہوں خود مجے کو نہیں جس کی خبر پوچستا ہمرتا ہوں یہ شور کہاں ہوتا ہے اور جہاں تک شاعری کے لیے عروض کی پابندی کا مسلا ہے۔ فراق صاحب کے کچے اشعار یاد آرہے ہیں وہ س لیجے۔

اہل رصا میں عان بغاوت بھی ہو ذرا اتنی جمی زندگی نہ ہو پابند رسیات پیدا کرے زمین نئی آسان نیا اتنا تو لے کوئی اثر دور کائنات عام ہوں، ممری نیند میں ہیں جو حقیقتیں چونکا رہے ہیں ان کو بعی میرے توہمات اُئے بندگی سے مالک تقدیر بن کے دیکے کیا وسوسہ عذاب کا، کیا کاوش نجات

شور اور وجدان کے درمیان ایک ملکت اور ہے جس کی طرف ابھی میرادھیان نہیں گیا تھا۔ میرا مطلب ہے لاشعور۔ وجدان لاشعور ہی کے خاندان کی ایک چیز معلوم ہوتا ہے۔ وجدان کے علاوہ لاشعور کو بسی شاعری ہی نہیں سارے فنون لطیفہ کامافذ بتایا گیا ہے مگر جولوگ شعور کو شاعری کامافذ سمجتے ہیں ان کے لیے وجدان اور لاشعور دو نوں خطر ناک ہیں۔ تقریباً سارے نفسیات دال یہ تسلیم کرنے وجدان اور لاشعور دو نوں خطر ناک ہیں۔ تقریباً سارے نفسیات دال یہ تسلیم کرنے وجدان اور وجدان کا تعلق شعور سے نہیں ہے۔ ہاں

(Behaviourist) مكتب فكرك نفسيات دانوں كا نقط نظر مختلف ہے۔ جبلت كى مدد سے مكرى جالا بُنتى ہے اور وجدان كى مدد سے م شعركتے ہيں۔ شعوركى مدد سے م چار پائى بُن سكتے ہيں، شعر نہيں كهد سكتے۔

آرتم کوارا نے تخلیق کے عمل میں شعور یا ریافت کی پختی کو (Ripeness) کہا ہے مگر حس اتفاق کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ لیکن الشعور اور وجدان کو شاعری اور تخلیق کے مظاہر کی بنیاد سجنتا ہے۔ شاعری کورال ہوایک بیداری کا نام دیتا ہے۔ بقول فراق

تارے سی ہیں بیدار زمیں جاگ رہی ہے پہلے کو سی وہ آنکے کہیں جاگ رہی ہے

ہولارلن اے آسان بہلی قرار دیتا ہے۔ یہ ببلی شاعر کی روح پر گرتی ہے۔ اس
کے وجدان اس کے شور اس کے الشور پر گرتی ہے اور پر لفظوں سے بینے لگتی
ہے۔ جرمنی میں توایعے عظیم شاعروں، فلسفیوں اور ادیبوں کی کمی نہیں ہے
جوالشعور کو تخلیتی صلاحیت کا مافذ سمجتے ہیں۔ مثلاً ہر ڈر، شیلنگ، ہیگل، گوئے،
نشے یہ سارے کے سارے شاعر اور فلسفی الشعور کو تخلیق کا مافذ شعبراتے ہیں۔
گوئے نے کہا ہے انسان ریادہ دیر تک شعور کی حالت میں نہیں رہ سکتا۔ اے
واپس اپنے آپ کو الشعور میں پحینک دبنا پر تا ہے۔ مثلاً ایک باصلاحیت موسیقار
کولیجے جوایک نئی دھن بنارہا ہو (اس تخلیق میں) شعور اور الشعور دو نوں تانے
مان گنت مئلے حل کرنے کی کوش کی ہے۔ پلوٹینس کہتا ہے کہ فیلنگ موجود
بانے کا کام کرتے ہیں۔ ہر حال اس الشعور کی مدد سے فرائد نے انسانی زندگی کے
اُن گنت مئلے حل کرنے کی کوش کی ہے۔ پلوٹینس کہتا ہے کہ فیلنگ موجود
ہوتی ہے اپنے وقوف کے بغیر یہاں مجھے یاد آیا کہ علامہ شبلی نے کہا ہے کہ
شاعری جذبات کا اظہار ہے شعور کے معنی فیلنگ ہیں کہ شاعری جذبات کا اظہار
ہے۔ کرو ہے تو شاعری کو صرف اظہار کہتا ہے۔ فراق صاحب اسی فیلنگ کے لیے
احساس کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ شاعروں، افسانہ نگاروں اور فلسفیوں کے علادہ
احساس کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ شاعروں، افسانہ نگاروں اور فلسفیوں کے علادہ

منوے اور سائنسدان سی تخلیتی عمل میں یکسال طور پر قریک ہوتے ہیں۔
عاعر، منوے اور سائنسدان تینوں میں تخلیتی سلاحیت کاظور ہوتا ہے۔ عاعر
اور سائنسدان دو بختلف حقیقتوں میں نقط اشتراک تلاش کر لیتے ہیں۔
سائنسدان کے لیے دریافت کی بنیاد (Analogy) یعنی ماثلت ہوتی ہاور
عاعر کے تخلیتی عمل کا انحسار اس مثابت کی تلاش اور دریافت پر ہوتا ہے۔ دو
جنلف چیزوں کے درمیان ماثلت، مثابت ہی سے تشبیہ استعارہ، امیج اور سمبل
یعنی علامتیں وجود میں آتی ہیں۔ ہرچیز کے پس منظر میں ایک الگ نظام
احساس اور نظام فکر ہوتا ہے۔ عاعر دو مختلف چیزوں کے مختلف نظام فکر یا نظام
احساس کو پیش کرتا ہے مگر اس طرح کہ ان میں مثابت اور ماثلت پیدا کر دیتا
ہے یا ہم آہنگی پیدا کر دیتا ہے مثلاً ایک نوجوان شاعر کا ایک شعر سنیے
وہ پیش برش شمشیر سمی گوایی میں

وہ پیش برش مستر جسی اواہی میں کف بلند میں اک عاخ یاسین لایا

پسلے مصرعے میں برش شمشیر کا ذکر ہے، تلوار کے تلازمات بیدار ہو جاتے ہیں مگر دوسرے مصرعے میں شاعر نے شاخ یاسین کا ذکر کیا ہے۔ شاخ یاسین اور تلوار میں ماثلت کا ایک پہلو کہیں چہا ہوا تیا وہ اُباگر ہوگیا ہے۔ شاخ یاسین اور تلوار جیسی دو مختلف چیزوں میں شاعر نے نہایت خوبصورت ہم شاخ یاسین اور تلوار جیسی دو مختلف چیزوں میں شاعر نے نہایت خوبصورت ہم بوری رحمت الله علی حضرت آسی غازی پوری رحمت الله علی حانتاہ کے جادہ نشین شاہ شاہد علی صاحب سر پوش مرحوم سے تھا۔ روایت سے مرحوم اسفر گور کھیوری بہت اچسی طرح آگاہ تنے مگر اسین اس شعر میں کف بلند پر اعتراض تھا۔ وہ کہتے تنے کف بلند میں شاخ یاسین کیے آسکتی ہے اور یہاں کف بلند کا کیا جواز ہے۔ میں درائسل انحیں اس کا جواز بتا نہیں سکا تنا خیریہ بات تو مجھے آر شر کو از کی کتاب پراھنے کے بعد ایک دن سوجسی کہ یہ کف بلند ایک طرح کا (Handsup) ہے یعنی بچاؤ

کے لیے ہاتے بلند کر دیے ہیں مگر اس طرح سے بیچارگی کا اظہار ہمی کر دیا ہے۔
دو مختلف چیزوں میں جن کے نظام احساس مختلف ہوں ان میں امیج، تشبیہ یا
استعارے کے ذریعے مثابت پیدا کر دینا اور اس طرح کہ ان میں ہم آہنگی پیدا
ہو جائے شاعری ہے۔ اسی طرح سائنسی دریافت ہمی ایک نئی ماثلت کی
دریافت ہے ہاں مزاجیہ بات وہ ہے جس میں دو مختلف چیزیں ایک دوسرے سے
ہم آہنگ نہ ہوں بلکہ ٹکر لیں۔ متعادم ہوں، گدمد ہو جائیں اور دھماکہ پیدا کر
دیں، مزاح گویادو مختلف نظام احساس کا تصادم ہے۔ مثلاً اکبرالد آبادی کتے ہیں۔
شیخ جی کے دونوں بیٹے با ہنر پیدا ہوئے

یں بی سے رووں سے با ہر پیدا ہوتے ایک ہیں خفیہ پولیس میں ایک سانس پا گئے

شیخ جی کے دونوں بیٹے دو مختلف سچویش میں رہتے ہوئے کتنی مثابت، کتنی ماثلت رکتے ہیں مگر شیخ جی اور خفیہ پولیس ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح خفیہ پولیس کے آدمی اور پیانسی پانے والے میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک دوسرے سے متصادم ہیں اسی دھماکہ اور تصادم سے مزاح اور بوالعجبی پیدا ہوئی ہے مگر اسے شاعری سبی سجھنا چاہیے کیوں کہ شیخ جی کی حرکتوں میں ایک ماثلت سبی ہے ایک حرکتوں میں ایک ماثلت سبی ہے ایک مثابت سبی ہے لیا سے کے دونوں شیخ جی ہی کے کردار کاسایہ معلوم ہوتے ہیں۔

مزاح دراسل پیدااس وقت ہوتا ہے جب کس اعلیٰ تر چیز کو پست چیز کے مقابلہ میں گرتا ہوا دکھایا جائے۔ جب روح پر مادہ کی فتح دکھائی جاتی ہے تو ہم ہنس پر تے ہیں۔ جب کسی کو ہم زن مرید دیکتے ہیں، بخیل دیکتے ہیں تو ہمیں ہنسی آتی ہے مولیر کے ڈراموں کے مزاح کی کامیابی کا یسی راز معلوم ہوتا ہے اگر کسی اچے سلے آدمی کی ٹوپی ہوامیں اُڑ جاتی ہے تو ہم ہنس دیتے ہیں۔ شاید ہم اعلیٰ چیزوں کو اعلیٰ روپ میں دیکھنا نہیں چاہتے، کیڑے نکال کر خوش ہوتے ہیں

لیکن خوبصورت چیزوں کی شکست، اعلیٰ آورشوں کی شکست، عظیم حوصلوں کی شکست انسان میں ٹریجک سنس (Tragic Sense) بسی پیدا کرتی ہے فراق صاحب کے یہاں یہ احساس کتنا نازک ہے۔

گل سرنک کو دیکا ہے میں نے رجاتے فراق پچیلے پہر ملکج ستاروں میں

خیر جب شاعروں کے ساتھ ساتھ مزاح نگاروں اور سائنسدانوں کی بات چل نکلی ہے تو ذرا آئن اسٹائن کا قول بھی سن لیجیے وہ کہتا ہے کہ مکسل شعور ایک ایسی انتهائی حالت ہے جو کہسی حاصل نہیں کی جاسکتی۔ شعور کے علاوہ ننشے نے قبل شعور کو تسلیم کیا ہے اور ایک دوسرے صاحب نے اسے ذیلی مجلمی سمی کہا ہے۔ یہ ذیلی آگس یا قبل آگسی کی حالت شعور کی حکرانی سمی کرتی ہے۔ شعور کی روشنی اور لاشعور کے دھند لکے اتنے آسان نہیں ہیں کہ ہر شخص اس کی پوری المکی ماسل کر لے۔ ایک آدمی آگیا اور اس نے کولرج کو ایک محدث تک پینسار کھا اور جب کولرج اپنے کرے میں آیا تواہے برسی حیرت ہوئی کہ وہ امیج جواہے خواب میں بلکہ نیند میں نظر آ رہے تے ایانک اس کے مافظ سے موہو گئے اور اب اے اپنی پوری نظم میں صرف آئے دس مصرعے یاد رہ گئے اور باقی سارے امیج مث گئے دیسے کس چشر کے یان پر جو عکس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے چشہ میں ایک ہتمر پعینک دینے سے مث جاتے ہیں۔ کولرج پسر نظم مکل کرتا ہے جس میں کہتا ہے۔ جمیل کی دنیاجواس قدر خوبصورت سمی مث کئی اور ہزاروں چولے چولے وائرے پھیلنے لگے۔ ہر چولے دائرے نے دوسرے دائرے کی عل بگاردی- شهر جااے نوجوان شهر جااس چشد کا یانی ہموار سطح پسر حاصل کر لے گااور وہ خواب کی دنیا وہ روشنی پھر واپس آ جائے گی اور خوبصورت شکلوں کے نکڑے کانیتے ہوئے واپس آبائیں کے متحد ہوجائیں گے اور ایک باریہ جمیل پسرآئینہ بن مائے گی۔

برحال اس میں شبہ نہیں کہ شعور سے تخلیقی عمل کی توجیہہ نہیں ہو سکتی چاہے یہ تخلیقی عمل سائنس میں ہو یا شاعری میں یا طنز و مزاح میں شعور کے ساتبے اتفاق کا جزو ہسی شریک ہو کر شعور کو بخلیقی عمل کا ماند بننے ہے روک ربتا ہے مجے علی گڑھ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جومیں نے کسی باذوق علی گیرین سے سنا تعاوہ کہہ رہے تنے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے مشور ذہین طالب علم پنٹو نے علی گڑھ یونیورسٹی کی کسی عمارت کی چست پر اونٹ کو چڑھا دیا تھا۔ "شاعری کے عمل میں اگر کوئی نقاد یاشاعر شعور کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگے تو ایسالگتا ہے کہ اس کی شاعری کی چست پر اونٹ چڑھ گیا ہے اور اُترنے کے لیے چست پر دروازہ ڈھونڈرہا ہے۔ بہرحال اونٹ تواونٹ ہوتا ہے آگر چست پر چڑھ گیا تواُتر نہیں سکتا۔ اونٹ پر جسروسہ نہیں کرنا چاہیے اور اے چیت پر نہیں چڑھانا چاہے۔ میرا خیال ہے کہ شاعری کے معاملے میں شعور پر زیادہ بسروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ مگر وجدان کو سمی شاعری کے ایک تخلیقی عمل کا ماخذ بنانا ایسای ہے جیسے اونٹ کوریگستان میں چیور دبناجہاں سے پسراس کا سراغ نہیں مل سکتا- بہرحال میں اونٹ کو چت پر چڑھانے کی بجائے ریگستان میں چھوڑ ربنا بہتر سمجمتا ہوں۔ فراق نے سے کہا تھا۔

> فراق انسان سے کیا فیصلہ ہو کفر و ایمان کا یہ حیرت خیز دنیا جب خدا سمی ماسوا سمی ہو

#### انسانیت اور ادب

کسی منگر کا قول ہے کہ انسان کا مستقبل انسان ہے اگر آپ کسی بچے کو مسکراتا ہوا دیکیے کر خوش ہورہے ہوں تو یہ سمجہ لیجیے کہ آپ کو انسانیت ہے۔
مسکراتا ہوا دیکیے کر خوش ہورہے ہوں تو یہ سمجہ لیجیے کہ آپ کو انسانیت ہے۔
محبت ہے۔ ادب میں انسانیت کو ایک اعلیٰ قدر کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔
ایک نقاد نے سعادت حسن منٹو کی تعریف کرتے ہوئے لکا ہے کہ "منٹو کا ایک نقاد نے سعادت حسن منٹو کی تعریف کرتے ہوئے لکا ہے کہ "منٹو کا ایک بسمی انسانہ ایسا نہیں ہے جس میں انسانیت کے دل کی دھڑکن نہ سنائی دیتی ہو۔"

اے آگر اپنے کرداروں کے دلوں کی گہرائی میں بسی کوئی روشنی کی کرن بسی نظر آ جاتی سبی تو وہ اے اُجاگر کر دیتا تھا۔ یہ کام بسی اس نے برای جرأت ے کیا ہے۔ اس کے کرداروں میں ہر قسم کے لوگ ہیں لیکن عسکری صاحب کتے ہیں کہ وہ مسکراتے ہوئے ان سے یہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہو بسی تو بسنگ کے بست دور نہیں جاسکتے اور ممتاز شیریں کے وہ جملے تو آپ کو یاد ہی ہوں گے کہ منٹو کا انسان نوری ہے نہ ناری، وہ آدم خاکی ہے وہ وجودِ خاکی جس میں بنیادی گناہ، فساد، قتل و خون و غیرہ کے باوجود خدا نے نوری فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ اس کے سامنے سعدہ کریں۔

ادب میں ایسی انسانیت آپ کو دوسرے انسانہ نگاروں کے یہاں ہمی ملے گی مثلاً راجندر سنگر بیدی کے یہاں "ایک چادر میلی سی" اور "بسولا" جیسی سمانیوں میں .... "بسولا" میں راجندر سنگر بیدی نے انسان کی

معصومیت کی تصویر جولاکی معصومیت میں دکھائی ہے۔ جس شخص نے یہ کہانی بیان کی ہے جس شخص نے یہ کہانی بیان کی نے والاکہتا ہے۔

"بسولا اسمى تك نه سويا تعالى في ايك چلانگ لكائى اور مير بيث پر چرار كيا- بولا" باباجى! آج آپ كهانى نهيس سنائيس مي كيا؟"

"نہیں بیٹا" میں نے آسان پر نکلے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ "میں آج بہت تعک گیا ہوں .... کل دوپر کو تسییں سناؤں گا۔"

جب بسولے نے کہانی سننے کی بہت فرمائش کی تو کہانی
بیان کرنے والا کہتا ہے۔ "بسولے .... میرے بچ" میں
نے بسولے کو ٹالتے ہوئے کہا "دن کو کہانی سنانے سے
مسافر راستہ بسول جاتے ہیں۔" لیٹتے ہوئے میں نے
بسولے سے کہا، اب آگر کوئی مسافر راستہ کسو بیٹے تواس
کے ذمہ دار تم ہوگے اور میں نے بسولے کو دوہر کے
وقت سات شہزادوں اور سات شہزادیوں کی ایک لمبی کہانی
سنائی۔"

بیدی نے اس سارے قصے کا جو نقط عروج بنایا ہے اس میں بچے کی معصومیت کا ہمر پور اظہار کیا ہے۔ ہولے کے ماماجی آنے والے تنے، رات ہونے لگی اور جب ماماجی گسر نہیں آئے تو سولا یہ سجاکہ دن میں کہانی سننے کی وجہ سے ماموں جان راستہ سول گئے چنانچہ گسر والوں کو بتائے بغیر وہ انحیں دُھوند نے نکل گیا۔ اس کہانی میں کہانی نگار بچے کی معصومیت اور اس کی ساجی ذمہ داری کا احساس دونوں دکھائے گئے ہیں۔

انسانیت کا تصور دراصل رومانیت کی اعلیٰ قدروں می کا پرتو ہے۔

یورپ کے مفکر اس بات کو مانتے تے کہ انسان کا تصور یا انسانیت کا Essence پہلے ہے موجود ہوتا ہے اس کا وجود بعد میں ظاہر ہونا ہے یہی تصور اسلامی تہذیب میں شخ اکبر کا بھی ہے لیکن مغرب کے بدید مفکروں میں ہے کچے مفکر یہ سمجتے ہیں کہ انسان کا وجود پہلے ہوتا ہے اور اس کا جوہر بعد میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تصور وجودیوں کا ہے۔ وجودی مفکر یہ سمجتے ہیں کہ وجودیت بھی ایک انسان کی یہ انغرادی اور اجتماعی ذمہ داری ہے کہ انسان کا انتخاب اور اس کا فیصلہ نہ مرف اس کے اپنے لیے بلکہ معافرے کی بعلائی کے انتخاب اور اس کا فیصلہ نہ مرف اس کے اپنے لیے بلکہ معافرے کی بعلائی کے لیے ہو۔ دوسرے لفظوں میں انسان پہلے ہے کوئی بنی بنائی چیز نہیں ہوتا بلکہ اپنے فیصلے اور اپنے عمل سے اپنی تعمیر و تشکیل کرتا ہے۔ اسے افلاقی فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ انسان کی آزادی ذمہ دارانہ آزادی ہوتی ہے۔ انسان کو کمی فیصلے پر پہنچنے کے لیے پوری ذمہ دارانہ آزادی ہوتی ہے۔ انسان کو کمی فیصلے پر پہنچنے کے لیے پوری ذمہ داری سے کام لینا پرتا ہے۔ نتائج کی پوری ذمہ داری قبول کرنی پرتی ہے۔ سارتر کہتا ہے کہ انسان کو ہم اس کے داری قبول کرنی پرتی ہے۔ سارتر کہتا ہے کہ انسان کو ہم اس کے داری قبول کرنی پرتی ہے۔ سارتر کہتا ہے کہ انسان کو ہم اس کے داری قبول کرنی پرتی ہے۔ سارتر کہتا ہے کہ انسان کو ہم اس کے داری قبول کرنی پرتی ہے۔ سارتر کہتا ہے کہ انسان کو ہم اس کے داری قبول کرنی پرتی ہوتے ہیں۔

کاکتوکی ایک کہانی Round the world in 80 hours کاکتوکی ایک کہانی ہماڑوں سے اوپر اُڑتے ہوئے کہتا ہے "انسان عظیم ہے۔ " دوسرے انسانوں کی ایجادات کودیکے کریہ سجسناکہ انسان عظیم ہے کوئی معنی نہیں رکعتا۔ انسان کی عظمت اس بات میں نہیں ہے کہ اس نے نئی نئی ایجادات کی ہیں یعنی اس طرح کا انسان ہونا کوئی مقسود بالذات چیز نئی نئی ایجادات کی ہیں یعنی اس طرح کا انسان ہونا کوئی مقسود بالذات چیز نہیں ہے۔ انسان ہمیش اپنے باہر ہوتا ہے یعنی آپ کو کموکر دوبارہ اپنے آپ کو پاتا ہے۔ انسان ہمید اس کا حصول اور اس کی جدوجہد ہی سے انسان وجود پذیر ہوتا ہے۔

ادب كا تعلق سى انسانيت كے اس تسور سے ہے كہ انسان كى بنيادى خوابش يہ ہے كہ وہ اپنے آپ سے بلند ہونا چاہتا ہے۔ شاعرى ہو ياكمانى يا ناول

اوب کی ہرصنف سے انسان کی یہ بنیادی خواہش جملکتی ہے۔ اونامونو کی طرح عسکری صاحب بھی تجریدی تصور انسانیت سے نکل کر ادمی کے تصور کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اس سے ان کی مرادیسی ہے کہ آدمی کو کسری تصورات سے نکل کر پورا آدمی بننا چاہیے اور ادب میں بھی اس پورے آدمی کو پیش کرنا چاہیے۔

## ترجمہ ایک مشکل فن ضرور ہے

مترجم کو دو رہانوں میں قدرت ہونی چاہیے اور پسر ترجد کرنے کی غیر معمولی سلاحیت سی۔ اگر ترجد کرتے وقت پڑھنے والے کاخیال نہ رکھا جائے تو ترجد ہرگر کامیاب نہیں ہوسکتا مثلاً حیدرآ باد دکن میں ایک دارالترجد تھا جس میں فلسفہ، سائنس، تاریخ اور مختلف علوم کے ترجے کیے گئے ہیں لیکن ترجے کی ربان میں سادگی کا خیال نہیں رکھا گیا اس لیے حیدرآ باد دکن کے ترجے بیشتر ناکام ہوگئے۔

کان کی مشور کتاب "The Critique of Pure Reason" اور ارسطوکی بسی اردو ترجمہ ہوا ہے اسی طرح دانتے کی "طربیہ خداوندی" اور ارسطوک "بوطیقا" کے بسی ترجمہ ہو بچے ہیں۔ لاہور میں ایک صاحب نے طالبطائے کے مشور ناول "War and Peace" کا بسی ترجمہ کر دیا ہے۔ سلیم الرحمٰن صاحب نے ہومرکی "ایلیڈ"کا بسی ترجمہ کیا ہے۔

قرآن مجید کے بہت اپتے ترجے ہیں ہو چکے ہیں۔ جن علمائے کرام نے یہ ترجے ہیں، مولانا احمد رصاحان صاحب، مولانا احمد رصاحان صاحب، مولانا احمد مصلانا احمد مصلانا احمد مصلانا احمد مصلانا احمد کے اسمائے محلانا احمد کے اسمائے محمد کے اسمائے کے اسمائے

قرآن كريم كے ان ترجمول كے علاوہ غيرملكوں كے عظيم ادب رامائن اور مماسات كے ترجے ہو چكے ہيں۔ علمائے كرام كے علاوہ اديبول نے

غیرملکی زبانوں کے عظیم ادب کا ترجہ کیا ہے ان میں ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری، ڈاکٹر عابد حسین، عزیز احمد، حس عسکری اور ڈاکٹر جمیل جالبی بہت نمایاں ہیں۔ حس عسکری صاحب نے میلول کے ناول "موبی ڈک" اور استال دال کے ناول "مرخ وسیاہ" کا ترجہ کیا ہے۔

اردو کی جن کتابوں کا ترجمہ غیر ملکی زبانوں میں ہوا ہے ان میں شوکت صدیقی کا ناول "خدا کی بستی" بسی شامل ہے۔ کراچی کے ایک ادبی جلے میں، میں نے اس چینی مترجم کو دیا۔ ہے جس نے شوکت صدیقی کے ناول "خدا کی بستی" کا ترجمہ چینی ربان میں کیا ہے۔

اردو زبان میں ترجے کا کام خاصہ ہو چکا ہے لیکن اب سبی بہت کی ہاتی ہے۔ مثلاً دور کیوں جائیے مرزا عبدالقادر بیدل اور مرزا غالب کے فارسی کلام کا اب بک اردو میں ترجمہ سہیں ہوا ہے اب اس کلام کے اردو میں ترجمہ کی اس لیے بسبی ضرورت ہے کہ فارسی سے واقف حضرات کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی

سوال یہ ہے کہ آخر ترجے کے فن کواس قدر مشکل کیوں سجیاجاتا ہے تو
اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ فلسفہ اور سائنس کی تکنیکی الفاظ اور اصطلاحیں موجود
نہیں ہیں ان کا ترجہ کر نا آسان کام نہیں ہے اور یہ کام چند افراو کی ذمہ داری
سے نہیں بلکہ اداروں کی ذمہ داری کے سپرد کیا جاسکتا ہے۔ فلسفہ اور سائنس کی
کتابوں کے ترجے تو مشکل ہوتے ہی ہیں بلکہ ان علوم میں سے بیشتر کے
ترجے بڑے برٹے برٹے بورڈ شاید کر لیس چند افراد کر ہی نہیں سکتے۔ سوال یہ ہے کہ یہ
ذمہ داری کون لے گا، رہ گئے افسانے اور کہانیاں تو ان کے ترجے تو آئے دن
ہمارے ماہناموں میں چنچ ہی رہتے ہیں لیکن مشاہر کے عظیم تخلیقی ادب کے
ترجے کہیں نظر نہیں آتے ہاں اگر کچے ترجے نظر آتے ہیں تو وہ مظفر علی سید،
سغیرملال اور آصف فرخی کے ترجے ہوتے ہیں ان میں خاص طور پر ڈی ایک

لادلس کے فن پر مظفر علی سید نے بہت معتبر کام کیا ہے شاعری کے اچھے فاصے ترجے کے بیں۔ ان میں فرانسیسی شاعروں کے ترجے فاص طور پر بادلیر، رال بو، (بہتم کا موسم) اور سینٹ بان پرس کی نظم "ہوائیں" کا ترجمہ پسند کیا گیا۔ رکھے کے نوجوں کا ترجمہ ہادی حسین صاحب نے کیا ہے اسی طرح اور دوسری غیر ملکی زبانوں کے ترجے فاص طور پر نظموں اور کھانیوں کے ترجے کے گئے ہیں۔

تو پسر سوال یہ ہے کہ ترجمہ کرنا آخر مشکل کیوں ہے؟ مشہور ہے کہ شاعری کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ جب شاعری کا ترجمہ کیا بانا ہے تفرجو چیز ترجے میں رہ باتی ہے وہ خود شاعری ہوتی ہے۔ رابرٹ فراسٹ کا خیال تعاکم شاعری وہی تو چیز ہے جو ترجے میں رہ باتی ہے۔ شیلے خود براااچیا مترجم تعامگر کہتا تعاکمہ اسل متن اور ترجے میں مطابقت ہو ہی نہیں سکتی کیوں کہ شاعری دراصل الفاظ میں نہیں بلکہ الفاظ کے تلازمات میں ہوتی ہے۔ ترجمہ کرتے وقت اصل زبان میں نبان کے لفظ نہیں آتے اس لیے شاعری ان الفاظ کے ساتھ ہی اصل زبان میں رہ باتی ہے۔ شاعری میں اس زبان اور اس کلچر کی دوح ہوتی ہے جس زبان میں شاعری کی باتی ہے۔ اس کا دوسری زبان میں ترجمہ اس لیے نامکن ہوتا ہے کہ شاعری کی تاتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے کہ شاعری کی باتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے کہ شاعری کی باتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے کہ شاعری کی باتی ہوتا ہے کہ شاعری کی باتی ہے۔ اس کا دوسری زبان میں ترجمہ اس لیے نامکن ہوتا ہے کہ اس کا تعلق دوسرے کلیر سے ہوتا ہے۔

شاعری کا ترجمہ یوں جسی مشکل ہوتا ہے کہ شاعری میں موسیقیت کے علاوہ ایک پراسراریت جسی ہوتی ہے اگر متن کا خیال رکھا جائے تو اسلوب ہاتیہ نہیں آتااور اگر اسلوب پر توجہ کی جائے تو معانی دامن چسر اگر جاگ نکلتے ہیں۔ چنانچہ اطالوی زبان کی ایک کہاوت ہے کہ ترجمہ کرنے کا مطلب ہے دصو کہ دینا۔ انگریزی میں اس کے لیے Betray کرناکہا گیا ہے۔ ہرچند کہ مترجم بہت برا ماہر لسانیات ہو، زبان پر اصل مصنف سے زیادہ قدرت رکھتا ہو، مترجم معانی کے سے ہردنگ اور ہر (Shade) پر حاوی ہولیکن ترجمہ میں اصل

خیال کو بگر جانے سے بچا نہیں سکتا کیوں کہ زبان مرف خیال کے ابلاغ کی مشین نہیں ہوتی بلکہ ایک زندہ عضویہ (Organism) کی طرح ہوتی ہے۔ ہر زبان کی اپنی خاص توانائی ہوتی ہے۔ شدت (Intensity) ہوتی ہے اس کے خود اپنے عادات و خصائل ہوتے ہیں بات بنانے کے انداز ہوتے ہیں۔ ہر ترکیب میں ایک مخصوص حکمت اور استادی ہوتی ہے اور اپنی مخصوص (Sonority) میں ایک مخصوص حکمت اور استادی ہوتی ہے اور اپنی مخصوص ایک میں ایک محصوص حکمت اور استادی ہوتی ہے اور اپنی مخصوص حکمت اور استادی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔

چنانچہ مترجم جب کسی خیال کو دوسری زبان میں پیش کرتا ہے تواصل خیال کچے نہ کچے بدل ضرور جاتا ہے۔ مترجم متن کے ہر لفظ کا متبادل اپنی زبان میں تلاش کرتا ہے لنوی ترجہ کرنے کے بعد آگر مترجم ایماندار ہے تو محسوس کر لیتا ہے کہ بست کچے ترجہ ہونے ہے رہ گیا بلکہ یہ بسی کہ اصل متن کی روح ہی مرکئی۔ لفظ بہ لفظ اور ترکیب بہ ترکیب ترجہ کرنے کا خیال ہی دراصل ترجہ کی ناکائی کا باعث بن جاتا ہے۔

کامیاب ترجمہ اس وقت ہوسکتا ہے جب مترجم کواپنے فن پر مکمل قدرت عاصل ہواوریہ اسی وقت مکن ہے جب مترجم متن میں پوری طرح دوب جائے اسل ہواوریہ اسی وقت مکن ہے جب مترجم متن میں پوری طرح دوب جائے اسے اپنا ذرا بھی شعور باقی نہ رہے یہاں تک کہ سارامتن اس کا اپنا محسوس ہونے گئے اور جب وہ اس متن کے اثر میں ہو تووہ لکھ لے جووہ لکھنا چاہتا ہو۔

مکن ہے پہلی کوشش میں وہ سب کچے نہ لکھ سکے اے اپنے لکھے ہوئے کو دابرہ دیکسنا ہمی پڑے یا کسی فاض ترکیب کو چکانا ہمی پڑے اہم بات یہ ہے کہ متن کے سلسلے میں مترجم کا بنیادی تاثر درست ہو۔ اعلیٰ ترجے میں ہر لفظ کا صحیح ترجہ مکن نہیں ہے صحیح ترجے سے مراد سطر بہ سطر ترجہ مکن نہیں ہے صحیح ترجے سے مراد سطر بہ سطر ترجہ مکن نہیں ہے مکن نہیں ہے کہ ترجے میں بعض الغاظ چورڈ دیے گئے ہوں یا کچے ترکیب بدل دی گئی ہوں اچھا ترجہ بعض حصوں کو قربان بھی کر دیتا ہے اگر جموئی طور پر ترجہ ایجا ہے تواجعا ہے۔

بلددونم

شاعری کا ترجمہ شاعر ہی کو کرنا چاہیے آہنگ، قافیہ اور آوازوں کا جو Pattern اور بخل زبان میں ہواس کا ترجے میں لانا بہت مشکل ہے اسی طرح ذراموں کے ترجے کا (Exact) ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اسٹیج پر ڈرامے کی کامیابی ضروری ہے۔

ترجد کر ناآسان کام نہیں ہے اس کی مثال مجیلی کے شکار کی سی ہے کہ اسل متن میں کچے عناصر یا الفاظ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو ترجد کرتے وقت بال میں نہیں آتے بال کے ملقوں سے پسل کر نکل باتے ہیں۔

## انور شعور کی شاعری

انور شعور کی شاعری کہتی ہے "مٹی چاند ستاروں سے زیادہ اجلی زیادہ روشن ہوتی ہے اور زیادہ اہم۔ اسی مٹی سے سودا، مصحفی، آتش اور داغ فکلے۔ اسی مٹی سے اور ستارے نکلیں گے۔ "انور شعور کی شاعری کا بیانیہ کردار فوراً چونک کر کہتا ہے

"ستارے! جی ہاں فلی ستاروں سے ملاقات ہو جائے گی
اہسی تو شخ صاحب کے گھر سے جان بچا کر بھاگا ہوں۔
دیکھیے وہ سرور میں جانے کیا کیا ہو لئے لگا۔ "ہر وقت سر کوں
پر انسانوں کے ریور گرزتے رہتے ہیں۔ فلی ستاروں کاذکر
آگیا ہے تو چ کہ دوں میری سمجہ میں نہیں آیا کہ آخر
میں کس کشکش میں مبتلا ہوں! معاف کیجے آج اور پی
اوں کل سے چور دوں گا۔ ایر یاں کب تک رگروں؟ سوچ رہا
ہوں محنت کے علاوہ چاپلوسی سبی کروں۔ میں اپنے آباؤ
اجداد کے کاندھوں پر نہیں اپنے اصداد پر سوار ہوں۔ میرا
اجداد کے کاندھوں پر نہیں اپنے اصداد پر سوار ہوں۔ میرا
مطلب ہے میں اپنے کنٹراؤکش پر سوار ہوں۔ دنیا کو میری
پروا نہیں ہے نہ ہو میں دنیا کو کب گھاس ڈالتا ہوں۔
میری روح کے غاروں میں نہ جانے کیا چیز ہے جے ٹٹول
میری روح کے غاروں میں نہ جانے کیا چیز ہے جے ٹٹول

ہاں یہ سے ہے میں نے ہروپ کہتی نہیں ہمرا۔ بس ایک ادارہ آدمی ہوں اور اتنا آوارہ اور ناکارہ آدمی کہ صاف و شفاف آدمی کو دیکے کر گندی گلیاں بکنے لگتا ہوں۔ کہتی گرم میں رہتا ہوں تو پیشانی پر چڑیا بیٹ کر جاتی ہے۔ چچ عظمتِ آدم کا آئینہ ہوں مگر حواکی کانج کی صاحبزادیوں کے نرم اعصاب پر پتمر پھینکنے سے باز نہیں آتا۔ "
میں نے پوچا۔ "آپ فرائیڈین ہیں یا سوشلٹ ہیں یا وجودی ؟"

وہ الجير كركينے لگا "ميں نہيں جانتا ميں كون ہوں بس يہ جانتا ہوں كر كينے لگا "ميں نہيں جانتا ميں كون ہوں بس يہ جانتا ہوں كہ قرض كى پتيا ہوں۔" ميں نے كہا "آب بور ژواہيں؟"

"نہیں" اس نے کہا "میں لوٹر کلاس کا آدمی ہوں۔ مبد میں جوتیاں چوری کرتا ہوں اور لڑکیوں سے اپنی نگی نگی نگی خواہشیں چیاتا ہوں اس لیے لڑکیاں مجھے ایک شرمیلا نوجوان سمجستی ہیں۔ شہر میں ہر جگہ شراب پی کر بہکتا پسرتا ہوں۔ میں اس قدر بدنام ہو چکا ہوں کہ ان محلوں میں جہاں میرے قدم کبسی ڈگرگائے نہیں لوگ مجھے پیچان لیتے ہیں اور میری محبوبہ مجھے غندا سمجستی ہے۔ ہر ہفتے خواب آور گولیاں کیا کر خود کشی کی کوشش کرتا ہوں۔ پسر سمی زندہ ہوں یعنی جینے کے مرض میں مبتلا ہوں۔ پسر سمی زندہ ہوں یعنی جینے کے مرض میں مبتلا ہوں۔ "

انور شعور کی شاعری کا یہ کردار اپناسینہ پاک کرنے کے بعد ادھر اُدھر دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں میں نے انور شعور کے آوارہ آدمی کو مجاز کے آوارہ آدمی سے الگ ایک دوراہے کی طرف جاتے دیک مجھے انور شعور کی شاعری آگسی اور خواب کے ایسے دورا ہے پر ملی جہال وہ آپ اپنی تنقید کر رہی سمی اور اپنی تعبیراپ- ہمارا آج کا یہ شری نہ روم کا آکسٹس ہے اور نہ شیراز کا بلبل۔ انور شعور کی شاعری غیب کی آواز بنهیں موجود کی آواز ہے لیکن اس موجود کی آواز كے سيجے غيب كے ستائے سى سنائى ديتے ہيں۔ وہ حقيقت كے اطراف رومانى مکڑیوں کے جالے نہیں بُنتالیکن رومانویت اس کے مزاج میں چسپی بیشمی ہے وہ اس رومانویت کاشکار نہیں ہونا چاہتا دراسل وہ حقیقت کو جاننے اور سمجینے والاشاعر ب اور حقیقت سے لڑ سر کر بڑی نفسیاتی حقیقتوں تک پہنچنے والا آدمی۔ طنزادر مسکراہٹ اس کے زہریلے ہتھیار ہیں۔ یہ مسکراہٹیں چمکتی سمی ہیں اور تلوار کی طرح کائتی سی بیس وہ اپنی کروریوں پر حملے کرتا ہے۔ وہ اپنے حملوں میں کبھی نرم کبھی سرد، کبھی چالاک اور کبھی سنجیدہ بھی ہوتا ہے۔ وہ اپنی کروریوں کا اسی طرح شکار کرتا ہے جس طرح ایک کبوتر باز دوسرے کبوتر باز کے کبوتر پکڑتا ہے۔ مصحفی نے پچ کہا ہے۔ آخر اُس طفل کبوترباز کو دے گا فریب مصحفی سی، عشق کے فن میں کبوتر باز ہے انور شعور نے اپنے آپ سے بلند ہو کر اپنے کارٹون خود بنائے ہیں۔ اپنی پیروڈی خود کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اے اپنے آپ پر قابو ہے۔ وہ اپنا فاتح آپ ہے لیکن اس نے اپنا جو روپ اپنے پورٹریٹ میں پیش کیا ہے وہ بہت دلکش ہے۔ وہ عشق کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ہر قسم کی خرافات میں مبتلا ہے اور فرست کے کموں میں پڑھنا چاہتا ہے۔ وہ خوفزدہ انسان ہے۔ جنس ردہ انسان ہے۔ اس کی دنیا ہر قسم کے فرسٹریش سے عبارت ہے۔ وہ اپنی محبوبہ کی گلی میں جاتے ہوئے اس لیے ذرتا ہے کہ تہیں کوئی پتنسراٹیا کر مارنہ دے۔ یہ كردار بمارے عهد كے ايك عام شهرى كا طنزيه ماذل ہے۔ يه شهرى أن گنت ورا تتوں کا ملک ہے مگر ہر وراثت ہے محروم، مرتے ہوئے کلچر کا یہ آخری رشتہ

دار ہمارے شہروں کا نیا انسان ہے۔ یہ ایک ٹریجک ہیرو ہے۔ ایک بیوتون منحرا، ایڈیٹ جو خود اپنے رخم کسم چتا رہتا ہے۔ وہ زخم سبی جو تاریخ نے لگائے ہیں۔

#### بغور دیکتے جو دیوانِ مصحفی کو کوئی تو خود کتاب ہے یہ بلکہ مرثیہ سمی ہے

شعور کی غزلوں میں اس کے لیجے کاطنز صرف غضے یا نفرت کا اظہار نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت کو ایک نے اور سے لباس میں دکھا کر دلکش بنادیتا ہے۔ کو ننز کا کی بسبرج کے ایک استاد نے یہ عجیب بات لکسی ہے کہ مزاح اور طنز میں وہی فرق ہوتا ہے جو دماغی صحت اور پاگل بن میں ہوتا ہے لیکن اس استاد نے ہم پر برا کرم کیا ہے کہ یہ ضرور تسلیم کیا ہے کہ سارے طنز نگار پاگل نہیں ہوتے اتنا سخت فیصلہ اس استاد نے اس لیے کیا ہے کہ طنز نگار اپنے خواب اور اپنے آئیڈیل سخت فیصلہ اس استاد نے اس لیے کیا ہے کہ طنز نگار اپنے خواب اور اپنے آئیڈیل بینی زندگی میں کہیں نہیں پاتا اس لیے اس کا تعاق اس کے ماحول سے ک باتا ہے لیکن اچے طنز نگار غصہ ور، تاغ مزاج اور مایوس آدمی نہیں ہوتے۔

انور شعور کی شاعری کی ایک خوبسورتی یہ سمی ہے کہ وہ اپنے ٹولے ہوئے خوابوں کی روشنی میں دنیا کو دیکہ کر اس کی تصویر بناتا ہے اور جب یہ دنیا اس کے قاری کی دنیا بن جاتی ہے تووہ حیرت سے اپنے آپ کو تکنے لگتا ہے۔ شعور کے مزاخ کی نرگسیت اس کی شاعری میں ذبانت اور اظافی جس کی کار فرمائی دیکہ کر انور شعور کی روایتی غزل کے پس منظر میں اس ٹریجک ہیرو کی دانش برای دہشت ناک مگر خوبسورت معلوم ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے انور شعور نے اپنی شاعری میں اس ٹریجک ہیرو کی دانش کی جہنم کافرد اپنی شاعری میں اس ٹریجک ہیرو کو پر الیویٹ انٹر دیو کے ذریعے بے نقاب کیا ہے اس بیرو کے لیے دوسراآدی ایک پکچر گیلری کا حصہ نہیں بلکہ کی جہنم کافرد ہے۔ انور شعور کی ذاتی آواز اور اس کا اعترافاتی یعنی Confessional لبہ حی جغرافیے میں دونوں اس کی شاعری میں موجود ہیں۔ اس کی شاعری کے ساجی جغرافیے میں

دور تک استحسال کی پرچائیاں ظر آتی ہیں وہ ایک آرزومند شخص ہے مگر کسویا ہوا۔

خود اپنے خول میں گئٹ کر نہ رہ جاتا تو کیا کرتا یہاں اک جیڑ شمی جس جیڑ میں حم ہو حمیا تھا میں

ذاکٹر جانس نے کے کہا تھا کہ لوگ مختلف انداز میں ایک دوسرے کے مقابلہ میں دانشمند ہوتے ہیں لیکن ہنستے سب ایک ہی طرح ہیں۔ انور شعور کی شاعری اپنے قاری کو صرف ایک فرد نہیں رہنے دیتی بلکہ اسے سوچنے پر مجبور کرتی ہے اور اس کے طنز و مزاح کے پیچھے سیاہ، تلخ اور ٹریجک حقیقتیں نظر آنے گتی ہیں۔ میں نے حافظ کا دیوان کیولا اور انور شعور کا نام لیا تو حافظ نے کہا۔

> طنی مکال یه بین و زمان در سلوک شعر کلین طفل یک شبه ره یک ساله می رود

یعنی طئی زمال و مکال کو دیگے کہ جو انور شعور ایک رات میں لگت ہے وہ اسی رات ایک سال کاسفر طے کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حقیقت اپنے مرکز میں اتنی پرامراریت رکستی ہے کہ اس پر تحقیق زیادہ روشنی نہیں ذال سکتی۔ مجے پر حافظ کے اس شعر کی پرامراریت نہیں کول سکی اس لیے میں نے اس لسان الغیب سے دو بارہ مدد چاہی اور صاف صاف کہا "حضرت انور شعور ہماری نسل کا ایک متاز غزل کو شاعر ہے بہت لوگ اسے پسند کرتے ہیں اور آج اس کے ساتی ایک متاز غزل کو شاعر ہے بہت لوگ اسے پسند کرتے ہیں اور آج اس کے ساتی ایک شام سی منائی جارہی ہے۔ اس کی شاعری کے بارے میں آپ کی کیارا نے ایک شام سی منائی جارہی ہے۔ اس کی شاعری کے بارے میں آپ کی کیارا نے

عافظ نے کہا کہ میں نے اس کی زلف کی شکایت کی۔ اس نے حید کرتے ہوئے کہا کہ میں نے سننے والا ہوئے کہا کہ یہ سیختیں نے سننے والا مافظ تیری ادا کا شہید ہوگیا ہے جو بات نہیں سنتا اس کی سرا تلوار ہے۔

کشنهٔ غمزدهٔ تو شد حافظ ناشنیده پند سخن مزاست مرکرا درک سخن منی کند

عنیمت ہے حافظ نے مجھے سن فہم سمبے کر تلوار نیام میں رکے لی اور میں انور شعور کے ساتھ شام منانے کے لیے یہاں آ پہنچا۔ مگر معاف کیجیے کہیں حافظ شیراز انور شعور سے ملنے یہاں تشریف نہ لے آئیں۔

حاضرین! واہد اور حقیقت دوایسی دنیائیں ہیں جن تمیں ہر چیز مکن ہے۔
حقیقت اور واہے کے اس دوراہ پر میں دو پار لفظ انور تنور کی زبان کے بارے
میں کہنا پاہتا ہوں۔ پیلے ہماری غزل کی زبان ایسی سمی جے اشرافیہ اور درمیانی
طبقہ بولتا تعا اور عوام سمی وہی زبان آئیڈبل سمجہ کر سیکتے سے مگر بیسویں
صدی میں یورپ کی طرح ہمارے ہاں سمی عام لوگوں کی زبان الگ ہوگئی۔ عاید
اسی لیے ٹی ایس ایلیٹ نے سمی کرداروں کے مسائل کا اظہار کرداروں کے
ذریعے کیا تھا توانور شعور کی زبان کے سلسلے میں عرض ہے کہ انور شعور نے اپنی
غزلوں میں وہ زبان استعمال کی ہے جو کراچی سے دتی تک ہر کبوتر باز سمجہ سکتا

آپ ہی بتائیے کبوتر بازیا بٹیر باز کبسی ایے لفظ لکے سکتے ہیں جیبے انور شعور لکنتا ہے۔ پکی چلا کے، رسی ترا کے، ہیں قہوہ خانوں میں ہر کرتے ہیں، قبہ انور شعور صاحب کا کیا ہے سر بازار ناچتے ہیں قہوہ خانوں میں بسر کرتے ہیں، قبہ خانوں میں سر کرتے ہیں اسی خانوں میں سر کرتے ہیں اسی نانوں میں سر کرتے ہیں۔ سرف یہی نہیں یہ تو جناب یوسف ہیں اسی رلیخا چاہیے ہے یعنی وہ مشرقی عورت جو عشق کرتی ہے وہ ان پر عاشق ہو تب بات بنتی ہے لیکن صبر نام کی کوئی چیزاس شاعر گرامی میں نہیں ہے۔ مسائل ہیں۔ ادھار شعور کے ہاں جنس کے مسائل ہیں۔ فراب نوشی کے مسائل ہیں۔ ادھار اور قرض کے مسائل ہیں لیکن ان سب سے براا مسئلہ یہ ہے کہ شعور کہسی اپنے اور قرض کے مسائل ہیں ہوتے۔

شعور کے ہاں جنس کے مسائل ہیں، قراب نوشی کے مسائل ہیں، اُدھار
اور قرض کے مسائل ہیں لیکن ان سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شعور کہتی اپنے
آپ سے غافل بنہیں ہوتے۔ دنیا میں اور خود اپنی ذات میں اسمیں کوئی معنی
نہیں ملتے وہی بے معنویت جو کتابوں میں لکسی ہے ان کاشدید احساس شعور کی
زندگی ہے۔ کا ننات کے بے معنی ہونے کا احساس اپنی ذات کے معانی گم ہونے
کا احساس ان کی نگاہ میں ساری حقیقتوں کو واہمہ بنا دیتا ہے۔ یہ جو آپ کو
انور شعور کی شاعری میں کہتی قول ممال، کہتی چٹکلہ بازی، کہتی ظرافت کی
اکس اور کہتی طرز ملتا ہے اس کاسب سے لایعنیت کا احساس ہے جب بسی
کی آدمی میں مذہبی احساس کم ہونے لگتا ہے تو یہ چیزیں پیدا ہوجاتی ہیں۔
کی آدمی میں مذہبی احساس کم ہونے لگتا ہے تو یہ چیزیں پیدا ہوجاتی ہیں۔
کراچی میں جو قتل و غارت گری ہے اس قتل و غارت گری کے ایک
معاملہ میں ذراا نور شعور کارد عمل ملاحظ کیجے۔

انور شعور جو کہے کہ رہے ہیں اس ہے ہم یہ جان جاتے ہیں کہ ان کی مراد وہ نہیں ہے جو وہ کہ رہے ہیں۔ کہسی کہسی ان کے طز میں الفاظ معانی کے بالکل الٹ ہو جاتے ہیں۔ کہسی ان کے طز کی بنیاد براے سخت مبالغہ پر ہوتی ہے۔ میرے خیال میں انور شعور کے یہاں طز اپنے احساسات اور اپنے خیالات سے اور اپنے شعور سے فاصلے پر ہونے کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ شاید اس لیے جسی انور شعور کے یہاں طز پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی تحریر کو بہت سنجیدگی سے انور شعور کے یہاں طز پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی تحریر کو بہت سنجیدگی سے نہیں محسوس کرتے لیکن وہ اپنی سنجیدگی کے مزاحیہ پہلو سے واقف رہتے ہیں۔ دیکھے ان کا یہ شعر

تساہل ایک مشکل لفظ ہے اس لفظ کا مطلب کتابوں میں کہاں ڈھونڈوں کسی سے پوچہ لوں گا میں طنز ہے اگر آپ بجویا تضحیک کی طرف چلیں تو آپ محسوس کریں گے کہ Swift نے کہاتیا کہ Satire (طنز)ایک ایسا آئینہ ہے جس میں مصنف کو اپنا چر انظر نہیں آتا دوسروں کا چر انظر آتا ہے۔ انور شعور کا جو شعر میں نے آپ کو سنایا ہے وہ عجیب و غریب کیفیت رکتا ہے کہ اس میں خود انور شعور کا چہرا تو جلکتا ہیں۔ یہ شعر چہرا تو جلکتا ہیں۔ یہ شعر کہاں کا بدات خود عجیب مرقع ہے۔ ایسا مرقع ہے جس کی پیروڈی نہیں کی جا سکتی۔

دراسل انور شعور کا مزاج خود نگری ہے لیکن یہ ایسی خود نگری ہے جس میں اس کی محبو بالیں اور معاشرہ دو نوں سمٹ کر آگئے ہیں اور خود انور شعور کی ذات بسی جب وہ بہت سنجیدہ ہوتے ہیں توان کے لیجے میں طنز ضرور ہوتا ہے۔ انور شعور کی شاعری میں صرف ان کا ذاتی تشخص نہیں ہے بلکہ وہ آوارہ آدمی آرکی نائپ کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ آوارہ آدمی یہ بوہیسین شخص صرف بجاز کا آوارہ آدمی نہیں ہے۔ بلکہ رومانویت کا نمائندہ کردار ہے۔ کلاسیکیت سے بغاوت اسی رومانی آدمی نے کی ہے۔ یہ آوارہ آدمی آزادی کا نمائندہ ہے۔ مذہبی آزادی کا سیاسی اور ساجی آزادی کا جنسی آزادی سمی اسی آزادی کا حصہ ہے۔

انور شعور کا طنز اس کا وہ ہتسیار ہے جو وہ قدیم اقدار کے نمائندوں کے خلاف استعمال کرتا ہے لیکن اس طنز میں سنجیدگی اور مزاح اس طرح گیلے ملے جو نے بین کہ اِن کوالگ محسوس توکیا جاسکتا ہے بیان نہیں کیا جاسکتا۔

معاف لیجے میں نے یہ غلط کہا ہے کہ رومانی آدمی نہیں ہے۔ جی نہیں یہ وہ جدید آدمی ہے جو بڑے شہروں میں پیدا ہورہا ہے، جو نسل، وطن اور رنگ پر یقین نہیں رکتا، جو معاشی شعور رکتا ہے مذہبی شعور نہیں رکتا۔ جو تشبیہ اور استعارے سے زیادہ طنز، قول ممال اور تمسخر سے کام لیتا ہے، وہ دیکیے جدید آدمی ہمارے شہر میں آ رہا ہے یعنی انور شعور آ رہا ہے۔ وہ کا ننات کو Absurd شحیتا ہے (خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اسے خودکشی سے روکیں)۔ حاضرین ہمارے انور شعور سے بہتے سقراط نے بسی طنزیہ انگسار سے کام لیا تھا اور ہمارے انور شعور سے بہت پہلے سقراط نے بسی طنزیہ انگسار سے کام لیا تھا اور ہمارے انور شعور سے بہت پہلے سقراط نے بسی طنزیہ انگسار سے کام لیا تھا اور

ایک یونانی مفکر Diogenes سیاجو برفباری میں کر ااکر رہا تھا خواتین اے
سجباری تعییں کہ وہ سائبان کے نیچ آ بائے مگر وہ مانتا نہیں تھا۔ اتفاقاً افلاطون
وہاں سے گزرااس نے یہ صورتِ حال دیکسی کہ خواتین اسے سجباری بیس اور وہ
سائبان میں نہیں آتا۔ تب افلاطون نے کہا خواتین آپ تمام لوگ یہاں سے
سائبان میں تو وہ خود سائبان میں آ بائے گا مگر مشکل یہ ہے کہ شاعروں کے اس
ہٹ جائیں تو وہ خود سائبان میں آبائے گا مگر مشکل یہ ہے کہ شاعروں کے اس
مائبان میں تنہا کے راہوا

مسكرا كر ديكي ليتے ہو مجھے اس طرح كيا حق ادا ہو جائے گا؟

ج تویہ ہے کہ انور شعور پر تنقید کاحق ادا نہیں ہوسکتالیکن انور شعور نے شاعری اور کاہلی دونوں کا حق ادا کر دیا ہے۔ نظشے نے اس کاہلی کو جی کا جنجال بتاایا ہے۔ پہلے انور شعور نے اپنی کاہلی کا ذکر کس طرح کیا ہے کہ وہ دیدنی سے زیادہ شنیدنی ہے فرماتے ہیں

تساہل ایک مشکل لفظ ہے اس لفظ کا مطلب
کتابوں میں کہاں ڈھوندوں کسی سے پوچ اوں گا میں
توکاہلی کے سلسلے میں نظشے نے کیاکہا ہے۔ اب یاد نہیں آتا بس اس قدر سُن
لیجے کہ ان کے دوشعری مجموعے چپ کرآ گئے ہیں۔ ایک "اندوخنہ" اور دوسرا
"مثق سخن"۔ لیجے ان شعری مجموعوں میں ہرایک سے دو چار چار شعر سنائے دیتا

کیا ہے گردشوں سے تنگ آ کر فیصلہ میں نے کہ مخت کے علاوہ چاپلوسی سمی کروں گا میں

تسابل ایک مشکل لفظ ہے اس لفظ کا مطلب کتابوں میں کہاں ڈھونڈوں کی سے پوچے لوں گا میں

کہاں وہ بام کہاں میں اور آج کا موسم کہاں وہ باؤں بھی تو وہ سمجے ہوا کا جونکا ہے

ساف و شقاف آساں کو دیکیے کر گندی محمدی میں میں میں میں میں میں اپنے اوپر طنز کرنے کی صلاحیت انور شعور سے زیادہ خود انور شعور ہی میں ہوسکتی ہے کسی اور میں نہیں ورنہ ہم جیسے لوگ تو انور شعور کا چرہ دیکھتے رہ حاتے ہیں۔

۔ خیالوں میں پرواز کرنے کا شوق ملا ہے پری پیکروں سے ہمیں اپنی افسردگی اور تنہائی کو ہسی انورشعور طنز و مزاح میں بدل دینے کی بڑی صلاحیت رکھتے ہیں۔

کومت کی ہے دل کی ملکت پر
کئی شہزادیوں نے باری باری
کراچی میں پتہ پلتا نہیں کچے

کراچی میں پتہ پلتا نہیں کچے
کب آئی کب گئی بادِ بہاری
کیاخوبصورت شعرہے پتہ نہیں طنز ہے یامزاح۔
گزارہے ہیں ہزاروں سال ہم نے
اسی دو یار دن کی زندگی میں

### دانتے اور جاوید نامہ

دانتے کی برای تعریف ٹی ایس ایلیٹ نے بھی کی ہے اور کلیم الدین اتمد صاحب نے بھی۔ چونکہ براے آدمی ایک ہی طرح سوچتے ہیں اس لیے ڈوائن کامیدئی کے سلسلے میں دونوں کا رطب اللسان ہونا حیرت کی بات نہیں۔ ایلیٹ صاحب تو کہتے ہیں کہ ڈوائن کامیدئی کے سامنے شیکسپیٹر کے ڈراموں کے سواکوئی اور چیز نہیں رکمی جا سکتی۔ اس طرح گویا مغربی دنیا کو ایلیٹ اور شیکسپیٹر دونوں نے آپس میں بانٹ رکھا ہے۔ شیکسپیٹر کے یہاں انسانی جذبات کا وسیع تناظر ہے اور دانتے کے یہاں فکر کی گہرائی اور وسعت اس طرح یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اسی طرح اردو میں میر اور غالب نے دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اسی طرح اردو میں میر اور غالب نے دنیا کو تقسیم کر رکھا تعالیکن اقبال کی آمد نے میر اور غالب کی دنیا میں ایک باپل

دانتے کی ڈوائن کامیڈی کے اردو ترجے کے دیباہے میں عزیز احمد ساحب نے کہ ڈوائن کامیڈی این الحرق کی فتودات مکیہ سے ماخوذ ہے اور بعض لوگوں کاخیال ہے کہ دانتے آنحفرت محمد سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب معراج سے سعی متاثر ہے۔

بہرطال کلیم الدین احمد نے لکھا ہے کہ پہلے ہسی میں نے کہا ہے کہ اقبال شاعر تھے، اچھے شاعر تھے اور وہ زیادہ اچھے شاعر ہو سکتے تھے اگر وہ شاعر ہونے پر قناعت کرتے اور پیمبر بننے پر مصر نہ ہوتے۔ اس پیغمبری نے ان کی شاعری پر م کاری ضرب دگائی لیکن اس کاری ضرب کے بعد جسی ان کی شاعری باقی رہی۔ یہ ان کی شعری قوت کا ثبوت ہے۔

دانتے کا رہنما و رجل (اور بیاتر ہے) ہے اقبال کا رہما جلال الدین رومی تعا۔ دونوں نے اپنے اپنے رہنماؤں کی مدد سے عالم بالاکی سیر کی ہے۔ دانتے کا سفرِجسم، برزق اور جنت میں ہوا دیدنی ہے۔ اقبال سمی جادید نامہ میں زمین ے پرداز کر کے فلک قر پر چھنچے ہیں۔ رومی جوان کے رہنماہیں اسعیں ایک غارمیں لے جاتے ہیں جہاں ان کی ملاقات جہاں دوست سے ہوتی ہے۔ وہرومی ے پوچستا ہے دنیا کیا ہے، انسان کیا ہے اور حق کیا ہے۔ جلال الدین رومی جواب دیتے ہیں کہ ادمی سمشیر ہے اور حق سمشیر زن- نوائے سروش کے بعد رومی اقبال کو دادی سین کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہاں ایک دیوار پر سنگ قر سے کُدے ہوئے چار طواسین نبوت دکھاتے ہیں ان میں چار مذاہب کی تعلیمات پیش کی گئی ہیں۔ ان تعلیمات میں گوتم بدد، زرتشت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے علاوہ ابوجل کے نوعے کے ذریعے اسلامی تعلیمات کے اثرات کو دکھایا گیا ہے۔ عطارد میں ان کی ملاقات جمال الدین رومی افغانی اور سعید علیم پاشاکی روحوں سے ہوتی ہے اور پسر اقبال سے ان دونوں کی خلافت آدم، حکومت السی اور ارض ملک خدا کے بارے میں اور حکمت خیر کئیر کے بارے میں منتگو ہوتی ہے۔ اس طرح اقبال کی ملاقات فلک مشتری پر طاح، غالب اور قرة العين طاہره سے ہوتی ہے۔ سراسی فلک پر ابليس نمودار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ عہد حاضر کا انسان شیطنت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قریب ى ايك كمنام مقام پر اقبال كى ملاقات نطفے سے ہوتى ہے۔ سرا مے جاكر فردوس میں اقبال سید علی ہدانی اور طاہر غنی کاشیری سے ملتے ہیں اور پھر احمد شاہ ابدالی اور سلطان نبیو سے سعی ملاقات ہوتی ہے اور سرجب جاوید نامہ کا آخری حصہ قریب آنے لگتا ہے تووہ حور و قصور سے گزر کر بحرِ نُور میں اپنی زورق جاں

کوڈال دیتے ہیں اور آخر میں وہ مقام آتا ہے جہاں تجنی ٰجال نمودار ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اقبال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے ہوش ہوجاتے ہیں۔ بولنے کی قوت گم ہوجاتی ہے توجب ہوش آتا ہے توایک آواز سنائی دیتی ہے کہ وہ مشرق سے ہیں گزر اور مغرب سے بسمی معود نہ ہو۔ یہی آواز کہتی ہے کہ وہ قیمتی نگینہ تو جبریل امین کے پاس بسی گروی نہیں رکھا جا سکتا تھا جو تو نے شیطانوں کے پاس بچ دیا ہے۔ یہ وہ آخری مقام ہے جہال وہ جاوید سے مخاطب ہو شیطانوں کے پاس بچ دیا ہے۔ یہ وہ آخری مقام ہے جہال وہ جاوید سے مخاطب ہو کراسے نہیں اور فرماتے ہیں کہ قسیح کی ہوا کے جمونے سے چراغ کرا سے نہیں اور فرماتے ہیں کہ قسیح کی ہوا کے جمونے سے چراغ کہ جاتا ہے اور اسی جمونے سے اللہ کے پیول میں بہار آجاتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ پانداس لیے گردش میں رہتا ہے کہ چود صوبی کی رات تک مکمل ہوجائے۔ اس کے اس کے ارتقاء کاسنر ختم ہوجاتا ہے۔ آدمی ایک منزل سے دوسری منزل کے سنر کرتارہتا ہے کیوں کہ آدمی کے لیے مقام کرنا حرام ہے۔ فراق گور کمپوری اور کلیم الدین احمد قبال سید کرتے ہیں۔ کلیم فراق گور کمپوری اور کلیم الدین احمد قبال سید کرتے ہیں۔ کلیم الدین احمد قبال سید کرتے ہیں۔

"اردوادب دیا ہے دومرے ادب کے مقابلے میں بہت کم عمر ہے۔ وہ اس لیے اگریہ دومرے ادبوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تواس میں کوئی تعجب کی بات نہیں اور نہ کچی احساس کتری کی فرورت ہے۔ اردو میں نہ تو شاہنامہ جیسی کوئی رزمیہ ہوار نہ روی اور عطار کی مشنویوں جیسی مشنویاں ہیں اور نہ فارسی اور عربی کے ہم پایہ قدمائد ہیں۔ رہیں غزلیں توان پر جس قدر جی چاہے ناز کر لیجے۔ ویسے نظییں توان پر جس قدر جی چاہے ناز کر لیجے۔ ویسے نظییں توان پر جس قدر جی چاہے ناز کر لیجے۔ ویسے نظییں اور اس کی عمرابسی سوسال سے بسی کم ہے۔
ان کی عمرابسی سوسال سے بسی کم ہے۔
میں کلیم الدین احمد صاحب سے اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں

کہ اس صورتِ حال میں جادید نامہ کا مقابلہ شیکسیبٹریا ہوم یا دانتے کی ڈوائن کامیڈی ہے کہ ناکس طرح جائز ہوگا۔ پسر اقبال کامقابلہ وہ دنیا کے عظیم ترین ادب سے کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اقبال کی شاعری کامقابلہ اقبال کی فکر کو علیمہ، ادب سے کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اقبال کی شاعری کامقابلہ اقبال کی فکر کو علیمہ، رکھے کر کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اقبال پر جو چھ مقالے اضوں نے لکتے ہیں جن میں سے۔ وہ فرماتے ہیں

موال یہ ہے کیا اقبال یا بیدل یا گونٹے کی فکر کو اس کی شاعری ہے اور شاعری کو اس کی فکر سے علیحدہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے اور کیا ایسا کرنا تنقیدی دیا نتداری کے خلاف نہیں ہوگا؟

پسر کلیم الد بناحد کہتے ہیں کہ ذوائن کامیدی ایک بے مثل آرے گیلری ہے۔ اس آرٹ گیلری میں انسانی کردار ہیں، غیرانسانی تصویریں ہیں، ابلیس ہے، فرشتے ہیں، کچھ کرداروں کاذکر مجملاً کیا گیا اور کچھ کرداروں کاذکر تفصیل ہے بلاشہ یہ براے خوبصورت پورٹریٹ ہیں۔ بلاشہ یہ براے خوبصورت پورٹریٹ ہیں۔

جس کے عکس اقبال کو وہ اقبال کا Mouthpiece یعنی آل کار بتاتے ہیں۔ ان میں فرف النساء، حکیم مریخی اور رزدان اور سروش جیسے کردار بسی عامل ہیں لیکن جو فنکاری کلیم الدین احمد صاحب کے خیال میں بیاتر ہے کی تصویروں میں ہے وہ زروان اور سروش میں نہیں ہے۔ Ulysses اور Cate میں جو وقار ہے وہ حکیم مریخی میں نہیں ہے۔ ابلیس کی جیسی دہشت کے حیال میں جو وقار ہے وہ حکیم مریخی میں نہیں ہے۔ ابلیس کی جیسی دہشت

ناک تصویر دانتے نے کھینچی ہے اس کے مقابلے میں اقبال کا ابلیس کچے ہی نہیں ہے۔ طرفہ ستم یہ کہ کلیم الدین احمد صاحب فرماتے ہیں۔

"پر بات یہ سمی ہے کہ اقبال کو ابلیس سے ہمدردی ہے۔" سوال یہ ہے کہ شیکسپیئر کے کسیل میں شیکسپیئر کو ہملٹ سے ہمدردی معلوم ہوتی ہے تو یہ کوئی بُری بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کنگ لیئر سے سمی شیکسپیئر کو ہمدردی معلوم ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا ہرج ہے؟ ملٹن نے سمی توشیطان کا پورٹریٹ بڑی ہمدردی سے بنایا ہے پھر کلیم الدین احمدصاحب کا خیال ہے۔
"جاوید نامہ میں نہ تو ایسی کردار نگاری ہے اور نہ المیہ قنے

ہیں۔ کلیم الدین احمد صاحب نے جاوید نامہ کے کسی شارح کا یہ قول دہرایا ہے

"اقبال نے منظر کئی پر خاص توجہ مبذول نہیں کی۔ اسوں نے مصوری کی بجائے حقائق نگاری اور نکات آفرینی پر زور دیا ہے اور شاعرانہ استعداد سے زیادہ اپنی حکیمانہ قابلیت کے شواہد پیش کیے ہیں۔"

لیکن چند ہی سطروں کے بعد جاوید نامہ کاشارح خود اپنی تردید آپ کر دیتا

ہے۔
اب وہ منظر کشی کی مثالیں جاوید نامہ سے پیش کرتے ہیں۔ یہ فلکِ قرکی
منظر کشی ہے۔ خود کلیم الدین احمد نے جاوید نامہ کے اس منظر کا ترجمہ فارسی سے
اردومیں کیا ہے۔ آپ بھی ملاحظ کیجیے۔
کوکھ میں اس کے نہ کوئی ریشۂ نخل حیات

اور نہ اس کے بطن میں کوئی نشان مادثات

ترمیں ایک منظر دیکھے۔

" یہ قر ہے جہاں ہولناک کہارہیں، سینکڑوں پہاڑہیں جن کے منہ سے دھوال نکل رہا ہے اور جن کے شکم میں اگ ب نه سبزه ب- نه طائر ہیں- ابر ب تو بے نم ب اور تند و تیز ہوائیں ہیں جو زمین سے نبرد آزماہیں۔ نہ رنگ و آواز كا كرر ب نه رندگى اور موت كا نشان ب، نه كوئى ريث حیات ہے اور مادات ہیں۔ اس کے عطارد اور زہرہ کے مناظراتے ہیں۔ ان سے آگے برف کے تودے ہیں جو یاندی کے ڈھیر لگتے ہیں۔ ہرالاس بیساایک سمندر نظر اتا ہے۔ اس کے بعد دریا کاسینہ شق ہوتا ہے اور اس سے دو آدمی نکلتے ہیں۔ ایک فرعون اور دوسرا کچز۔ مشتری اور زہرہ کے مناظر سبی الگ الگ ہیں۔ پسر سبی کلیم الدین احد ماحب کو یہ افسوس ہے کہ دانتے کے مناظر کی Picturesque خوبی اقبال کے یہاں نہیں ملتی۔ دانتے کی جیسی جزئیات نگاری اقبال کے بس کی بات نہیں۔" اگر آپ ڈوائن کامیڈی کو دیکھیں تواقبال کے تخیل کی مغلسی کا اندازہ ہو جائے گا۔ میں تو سرف کلیم الدین احمد صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دونوں کا ایک دوسرے سے موازنہ ہی نہیں کیا جاسکتا تو آپ نے یہ زحمت ہی محوارا کیوں کی؟

# اقبال كاتصورفن

اقبال کے یہاں دلبری اور قاہری ایک جگه مل جاتی ہیں تو شاعری کاظہور ہوتا ہے وہ سمجتے ہیں کہ شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو آرٹ انسانیت کو آزردگی سے نجات رہنا ہے کیوں کہ جوشئے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیاوہ سمجتے ہیں کہ شاعری جزویست از پیغمبری ان کی شاعری کے ایک مداح نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ انسوں نے پیغمبری تو کی لیکن وہ پیمبر نہیں کہلائے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری روایت میں میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، میرخدائے سخن کہلاتے ہیں۔ غالب نہیں۔ اس ملد پر شمس الرحمٰن فاروقی نے "شعرشورانگیز" میں بحث کی ہے اور آخر میں یہ کہا ہے کہ میں میر کو خدالے سنن سمجستا ہوں غالب کو نہیں۔ رہ گیا کسی اور کے ندائے سنن ہونے کا سوال تو اہلِ لکھنؤ مرزا دبیر کے صاحب زادے مرزا اوج کو خدائے سخن کہتے تھے لیکن اس ہے تولکسنؤ کے لوگ انکار نہیں کر سکتے کہ مرزاادج انتہائی معمولی درجہ کے شاعر تے۔ اس لیے ہمارے شمس الرحمٰن فاروقی صاحب کا خیال ہے کہ مرزا اوج کو ندائے سخن کینے سے کچیے نہیں ہوتا کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو غالب کو ہسی خدائے سخن نہیں کہتا، مرزا اوج کو کیا خدائے سخن کہوں گاباں یہ ضرور ہے کہ بعض حالات میں، میں میر کو خدائے سخن کہد سکتا ہوں آگر اس اصطلاح کے معنی سب سے اچھاشاعریاسب سے بڑا شاعر ہوتے تولکسنؤوالے بزار متعصب سہی بالكل كنويس كے ميندك سى ليكن كم سے كم مير كا تولياظ كرتے مرزااوج كواس

دحرائے سے خدائے سنی نہ کہتے۔

فارسی شاعری کی روایت نے خدائے سخن کا تو نہیں البتہ شاعروں کو پیمبرسخن ضرور قرار دیا ہے۔ فارس کا یہ قطعہ ملاحظہ کیجیے۔

در شمر سه تن پیمبر انند برچند که لا نبی و بعدی ابیات و تسائد و غزل را فردوسی و انوری و سعدی

تو گویافارس شاعری میں یہ تین شاعر پیمبرِ سفن کا درجہ رکھتے ہیں رہ گئے ہمارے
کلیم الدین احمد صاحب اسوں نے تو اردو شاعری اور اردو تنقید پر ایسی کرئی
تنقید کی ہے کہ بایدو شاید، کسی بڑے ہے بڑے شاعر کو کلیم الدین احمد اور فراق
گورکسپوری جیسے لوگ مل جائیں تو وہ شاعر زندہ نہیں بج سکتا یہ تو اقبال جیسے
شاعر کا معجزہ ہے کہ ان پر ان دونوں حضرات نے وار بسی کے لیکن اقبال کا بال
بسی بیکا نہیں ہوامیر اہلکا سااشارہ یگانہ چنگیزی کی طرف بسی ہے۔

وہ خدا کے بھیجے ہوئے سے پیمبر سن سے لوگوں کو یہ صدمہ بسی ہے کہ نہ مرف وہ اچے شاعر سے بلکہ ان کا پیغام بسی طاقتور پیغام تھا۔ یعنی طاقت کے اس پیغام میں وہ بلال الدین رومی اور نظے سب ایک ساتھ سے اب تو نظئے سے متاثر ہو کر نوکو بسی طاقت کا پیغام دے رہا ہے خیر نوکو کو بسول جائے کیوں کہ وہ بسی مابعد جدیدت کا مفکر تھا۔ یہاں ہے اُلے کر ذرااقبال کی طرف پلیے سنے وہ کیا فرما رہے ہیں۔ برادران ملت میں شاعر نہیں ہوں مجھے شاعری سے کیا فرما رہے ہیں۔ برادران ملت میں شاعر نہیں ہوں مجھے شاعری سے کیا غرض، میری نوائے پریشاں کوآپ شاعری نہ سمجھیں، دیکھاآپ نے اقبال اپنے مرش نہیں کتے ہیں کیوں کہ شاعر ہے عمل ہوتے ہیں اور تخیل کی وادیوں میں بھگتے ہمرتے ہیں۔ شاعروں کے بارے میں ان کے خیالات کم و بیش وہی میں بھگتے ہمرتے ہیں۔ شاعروں کے بارے میں ان کے خیالات کم و بیش وہی

ہیں جو افلاطون کے خیالات سے چنانچہ انسوں نے دیکے لیا تعاکہ افلاطون نے شاعروں کو اپنے جمہوریہ سے نکال دیا ہے چنانچہ اسی لیے اقبال ادب کے جمہوریہ ے نکل باگنے کی کوشش کرتے رہے ارسطو کو فلسفیوں کے درمیان معتنیٰ شسرایا جاسکتا ہے کیوں کہ شاعری کے بارے میں اس کی رائے اس قدر خراب نہیں تھی وہ شاعری کو حقیقت کی نقل کی نقل نہیں بلکہ صرف حقیقت کی نقل سمجستا تعا۔ بوطیقا پڑھ کر ہمارے جیسے چھوٹے شاعروں کو سمی یہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ شاعری کو بسی قابل اعتناء سمجنتا ہے۔ اقبال تو خیراتنے بڑے شاعر تھے کہ ان کی شاعری کے مداح ساری ونیا میں سیلے ہوئے ہیں اور اب عالم خوند میری اور سردار جعفری جیسے لوگ بھی ان کی مداحی میں کوئی نہ کوئی بلند مقام ضرور رکتے ہیں اگر میں نے کہے غلط کہ دیا ہے تو معاف کر دیجیے گا ہمارے برادر بررگ بمارے محترم لاکھ فرمائیں کہ مسجد قرطبہ نظم نہیں منتشر خیالات کا مجموعہ ہ ہم ماننے کے لیے ہر گر تیار نہیں کہ اس نظم میں کوئی باطنی تنظیم نہیں ہے۔ باطنی تنظیم اور ظاہری تنظیم میں کیا پراسرار فرق ہے۔ کلیم الدین احمد صاحب کہتے ہیں معجد قرطبہ میں خیالات کی تنظیم نہیں وہ ظاہری ہویا باطنی اگر كوئى تنظيم إوراك تنظيم كهنا غلط ب تووه يدكه اس ميس اقبال كے چند محصوص و محبوب و محدود موضوعات بیں اور بس۔ رہی آہنگ کی اندرونی کیفیت تو بیے غزل کے آہنگ کی اندرونی کیفیت مختلف شعروں میں کوئی باطنی یا ظاہری تنظیم نہیں پیدا کر سکتی ہے اس طرح معد قرطبہ میں ابنگ کی اندرونی کیفیت محے معلوم نہیں یہ اندرونی کیفیت کیا ہے یہ کیفیت مختلف موسوعات اور مختلف بندوں کومر بوط نہیں کر سکتی۔

میں یہ عرض کر ناچاہتا ہوں کہ یہ سب مجھے کلیم الدین احمد صاحب کا تجابل عارفانہ معلوم ہوتا ہے کیوں کہ وہ یورپ کی جدید تحریکوں سے بسی پوری طرح واقف ہیں۔ مرریلٹ تحریروں سے بسی واقف ہیں تو چلیے چلنے دیں نقاد کی

چیر چیان شاعری سے پلتی ہے تو یہ چیر چیان پلے جہاں تک پلتی ہے۔ اب ایک اور اعتراض کلیم الدین احمد صاحب کا یہ سبی سن لیجے کہ اس نظم یعنی مجد قرطبہ میں خود "اس مجد قرطبہ" کے بارے میں بہت کم اشعار ملتے ہیں چنانچہ انسوں نے ایسے خاص اشعار جن میں حرم قرطبہ کے خشت و سنگ، ستونوں اور در و بام اور بلند میناروں کا ذکر ہے۔ لکے دیے ہیں اور آخر میں کہا ہے کہ دیکا آپ نے صرف چودہ اشعار مجد قرطبہ سے متعلق ہیں۔

سلند ٔ روز و شب نقش مح مادثات سلند ٔ روز و شب اسل حیات و مات

اس شعر کے دوسرے مصرعے کے بارے میں کلیم الدین احمد صاحب ککتے ہیں دوسرے مصرعے کامنہوم واضح نہیں۔

اسل حیات و مات سے کیا متصور ہے؟

اقبال کے یہاں "عابین" کے بارے میں خوبسورت عامری موجود ہے لیکن کلیم الدین احمد صاحب کو عابین کے بارے میں اقبال کے اشعار کچے زیادہ پسند نہیں ہیں چنانچے وہ لکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ عابین میں وہ عظمت وہ اندرونی روحانی کشکش وہ میچیدگی وہ دشواری نہیں ہے جو ہو پکنس کی نظم The "The میں موجود ہے۔

اب ذرا اقبال کے تصویر شیطان پر کھے گفتگو ہو جائے لیجے بال جبربل و ابلیس اور ابلیس کی عربنداشت جیسی نظمیں ہیں اور ضرب کلیم میں ابلیس کا پیغام اپنے فرزندوں کے نام موجود ہے اور ارمغان جباز میں اقبال کی مشہور نظم ابلیس کی مجلس شوری ہے اور پیام مشرق میں انکار ابلیس ہے اس کے علاوہ ابلیس کی مجلس شوری ہے اور پیام مشرق میں انکار ابلیس ہے اور اس کے علاوہ وہ اشعار جن کا اغوائے آدم، باوید نامہ میں نالہ ابلیس ہے اور اس کے علاوہ وہ اشعار جن کا عنوان ہے نمودا رشدن خواجہ اہل فراق لیکن اس سلسلے میں ملٹن اور اقبال کا متابلہ کرنے سے پہلے ہی وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ملٹن رزمیہ نگار ہے اور اقبال کو مقابلہ کرنے سے پہلے ہی وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ملٹن رزمیہ نگار ہے اور اقبال کو

رزمیہ سے دور کا ہمی واسط نہیں وہ سمجتے ہیں کہ اقبال کاملٹن سے مقابلہ ہت مشکل ہے کیوں کہ ملٹن کے شیطان نے تو خدا سے جنگ کی تسی اور اس نے خدا کی فوج کو شکست دی تسی اور اسی وجہ سے شیطان کو خدا نے جہنم رسید کر دیا۔ اقبال کے ابلیس نے توصرف آدم کوسجدہ کرنے سے انکار کردیا تھا۔

اب ذراسلیم احمد صاحب کودیکھیے فرماتے ہیں۔

"(عابین کے سلسلے میں) اقبال کے ایک شارح نے لکھا ہے کہ اقبال کو بچپن میں کبوتروں کا برااشوق تعالیکن ان کے کبوتر جب ازان پر آتے تو باز، شکرے اور بحریاں ان کے کبوتر پکڑ لے جایا کرتے جس سے اقبال کو براا دکھ ہوتا تعابعد میں بچپن کا یسی تجربہ ان کے تصور شاہین کی شکل میں برآمد ہوا۔ ذراسی نفسیاتی باریک بینی سے اور کام لیا جائے تو ان کا تصور قوت امام بخش گاما پہلوان کی کشتی دیکھے کر بہدا ہوا ہوگا۔"

سلیم احمد صاحب کہتے ہیں کہ اقبال نے عابین کی علامت نکتے سے اڑائی ہے۔ نکتے کے بقول زرتشت میں دو جانور ملتے ہیں ایک عابین اور ایک سانپ یہ سانپ عابین کی شخصیت کی بلند سانپ عابین کی شخصیت کی بلند ترین جھے کی نمائندگی کرتا ہے اور اس کی فطرت کی اتباء گرائیوں کی نمائندگی سانپ سے ہوتی ہے کیوں کہ سانپ رمین کی تہوں میں رہتا ہے۔

اقبال کا شاہیں بلندی کی علامت ہے لیکن اقبال کے یہاں گہرائی کی کوئی علامت نہیں ہے کتے ہیں۔ نٹھے کا شاہین جتنا او نچا اڑتا تعال کا سانب اتنی ہی گہرائی میں اتر جاتا تعالیکن اقبال کے پاس نہ جبلت ہے نہ رمین اور نہ ان کی کوئی علامت اپنی ایک نظم "عقاب اور چیو نٹی" میں وہ جبلت کی زندگی اور فکر و خیال کی بلند پروازی کامقابلہ کرتے نظر آتے ہیں مگر اس طرح کہ جبلت چیو نٹی

جلددونم

کی طرح حقیر بن گئی ہے۔ ان کاعقاب چیونٹی سے کہتا ہے۔ تو اپنا رزق ڈھوندھتی ہے خاک راہ میں میں نہ سیر کو نہیں لاتا نگاہ میں

### محب عارفی

جولائی ۱۹۶۲ء میں ایک شعری مجموعہ شائع ہوا شعاجس میں تین شاعروں کا کلام ایک ساتیہ شائع ہوا شعا۔ ان میں محبوب خزال کی "اکیلی بستیاں"، محب عارفی کی "گل آگہی" اور قر جمیل کی "خواب نما" شامل شعیں۔ ان تینوں کتابوں کو مکتبہ آسی سے امیراحمد فاروقی صاحب نے ایک کتاب کی صورت میں شائع کیا شعا۔

بہرحال یہاں سے ان تینوں شاعروں کا کلام نئے سفر پر روانہ ہوا۔ ان تینوں شاعروں کے کلام کی نوعیت الگ الگ شمی اس لیے ان پر گفتگو ہمی مختلف انداز سے ہوئی۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع مجب عارفی کی شاعری ہے اس لیے فی الحال ہم اپنے آپ کو محب عارفی کے کلام پر گفتگو تک محدود رکھیں گے۔ بہرحال میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اس فلیپ سے جو میں نے "چلنی کی بیاس" پر لکھا تھا۔ اس میں فلیپ کے الفاظ یہ شے:

میب عارفی کی شاعری اردو کی پہلی مابعدالطبیعیاتی شاعری ہے اور محب عارفی اردو کا پہلا مابعدالطبیعیاتی شاعر۔ غالب پر ہمد اوست اور اقبال پر پان اسلامزم اپنے منطقی جواز کے ساتھ اثرانداز ہوئے اور اس کے بعد فکر کا ایک طویل غیر منطقی سنائا۔ اس طویل غیر منطقی سنائے میں پلانک اور آئن اسٹائن کے نظریات نے جدید انسان کے تصور اور آئن اسٹائن کے نظریات نے جدید انسان کے تصور

حقیقت کو بدل کر رکے دیا۔ ہم دہاں آگئے جہاں شاعری کو حواس کی ظاہری حقیقت تک دکار کا مسلد من گیا۔ کے جانا سے فنکار کا مسلد بن گیا۔

محب عارفی کی شاعری اسی تبدیای کااظهار ہے۔ انسوں نے شاعری کوایک عام آدمی کی دنیا سے نکال کر سائنسی فکر کی تیز روشنی تک پسنچا دیا۔ طبعیات کی حقیقتوں کے پس منظر میں مابعدالطبیعیات کے میچیدہ مسائل اور احساسات سے جنم لینے والے استعارے محب عارفی کی شاعری کے ایسے تین زاویے ہیں جنسیں ان کا اسلوب شعری پیکروں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ چلنی ان کی روح کا استعارہ ہے، امریں موجود ہیں اور دریا نہیں ہے۔ دراسل ان کی شاعری ماکس ایک احتجاج ہے۔ کائناتی حقیقت کی اس صورت مال کے ایک احتجاج ہے۔ کائناتی حقیقت کی اس صورت مال کے خلاف جو بیسویں صدی کی آگھی نے انسان پر منکشف کی خلاف جو بیسویں صدی کی آگھی نے انسان پر منکشف کی

اس شاعری کا مطالعہ ان لوگوں کو نہیں کرنا چاہے جو شاعری کو ساجی، معاشی اور جنسی مسلوں کا حل شجتے ہیں۔ محب عارفی کی شاعری میں مسٹر نام یا مسٹر ذک اپنا چہرا نہیں دیکھ سکتے اس کی آن گذت وجوہات ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ مسٹر نام ناول پراتتے ہیں۔ دوسٹوسکی نے کہا تما کہ ہمیں رندگی سے محبت کرنی چاہیے، رندگی کے معانی سے نہیں۔ محب عارفی کی شاعری ہمیں اس جگہ کے معانی سے نہیں۔ محب عارفی کی شاعری ہمیں اس جگہ کے باتی ہے جہاں رندگی سے محبت معانی کی تلاش بن گئی ہے۔ یہ شاعری اس کاناتی آگھی میں شرکت چاہتی ہے۔

جس نے کان، ڈیکارٹ اور ہیڈیگر کو بے چین کیا ہے۔
اب ہم اس ادب کو معتبر سمجھتے ہیں جو انسان کی حقیقی سے ویشن ہے آئیس دو چار کرتا ہے اور یہ اعتبار اس وقت قائم ہوتا ہے جب انسان اپنی حدود کو قبول کرتا ہے۔ محب عارفی کی شاعری اسی معنوں میں معتبر شاعری ہے۔ براے سے برا حقیقت پرست سبی خواب دیکھنے لگتا ہے لیکن محب عارفی کی آئی کہی نہیں جب پکتی۔ محب عارفی لیکن محب عارفی کی آئی کہیں نہیں جب پکتی۔ محب عارفی طرز اور مزاح وجود کی آیک بین السطور لایعنیت سے پیدا ہوئی ہے۔ دونوں کی بنائی ہوئی شکلیں متحرک حقیقتوں ہوئی ہے۔ دونوں کی بنائی ہوئی شکلیں متحرک حقیقتوں کے پرنٹ ہیں۔ مسٹر نام اور مسٹرؤک سے میری مراد ہر مطالعہ کر رہا ہے۔ پال کلی کی تصویریں سمجھنے کااہل نہیں مطالعہ کر رہا ہے۔ پال کلی کی تصویریں سمجھنے کااہل نہیں مطالعہ کر رہا ہے۔ پال کلی کی تصویریں سمجھنے کااہل نہیں مطالعہ کر رہا ہے۔ پال کلی کی تصویریں سمجھنے کااہل نہیں مطالعہ کر رہا ہے۔ پال کلی کی تصویریں سمجھنے کااہل نہیں مطالعہ کر رہا ہے۔ پال کلی کی تصویریں سمجھنے کااہل نہیں مطالعہ کر رہا ہے۔ پال کلی کی تصویریں سمجھنے کااہل نہیں مطالعہ کر رہا ہے۔ پال کلی کی تصویریں سمجھنے کااہل نہیں مطالعہ کر رہا ہے۔ پال کلی کی تصویریں سمجھنے کااہل نہیں مطالعہ کر رہا ہے۔ پال کلی کی تصویریں سمجھنے کااہل نہیں مطالعہ کر رہا ہے۔ پال کلی کی تصویریں سمجھنے کااہل نہیں ہے۔ تو اسمی فراق کی بیاں کلی ہے۔ "

فلیپ کے آخری جنے کو بعض نقادوں نے اشتعال انگیز سمجاس کی وجہ
یہ ہے کہ ہمارے بیشتر نقاد عشتیہ شاعری کے نقاد ہیں۔ عشقیہ شاعری کے علاوہ
اگر انسیں کسی قسم کی شاعری میں دلچسپی ہے تو وہ جنسی شاعری ہے یا جنس زدہ
شاعری ہے، میری تنقید کا یہ حقہ دراسل ان نقادوں کے خلاف تصاجواپنی توجہ
زیادہ تر داغ، جرأت یا میراجی کی شاعری پر قرف کرتے ہیں۔ مابعدالطبیعیاتی
شاعری تو دور کی بات ہے اگر فکر کی شہوری سی جملک ہمی شاعری میں نظر
سے توایسی شاعری سے دور بھاگ جاتے ہیں۔

شاعری کامعاملہ تو پسند اور ذوق کامعاملہ ہے جب فکری شاعری ہی پسند نہیں ہوتی تو مابعد الطبیعیاتی شاعری سے کیاد لچسپی ہوسکتی ہے۔ محب عارفی کی

شاعری کی ہے رنگی کاسبب سمی یسی ہے کہ اس کاماند سمی سائنس کے اعلیٰ ترین مسائل سے پیدا ہونے والی فکر سے ہے۔ اس قسم کی شاعری کو براہے براے نقاد حفرات سی پسند نہیں کرتے تو نام، ذک اور بیری کیا پسند کریں گے۔ محب عار فی صاحب کی شاعری کا ماند Philosophy of Science ب یعنی وہ فلفہ جو سائنسی انداز کی فکر سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا تعلق افلاطون، ارسطو، کان، ہیگل، ڈیکارٹ وغیرہ سے نہیں ہے۔ چنانچہ محب عارفی صاحب كى شاعرى كے سلسلے ميں افلاطون اور ارسو سے لے كر روسو، كومنے اور كارل ماركس تك سب كو آرام كرنے ديجيے بال اگر آپ نے آئن اسٹائن كى اصافيت ے (براہ راست نہ سبی ڈاکٹر رسنی الدین صدیقی صاحب کے ذریعے) واقفیت حاسل کی ہے، ہارن برگ اور Bhoez اور دوسرے عظیم سائنسدانوں کے افكار اور سائنسي نظريات سے واقفيت حاصل كى سے تو ضرور آب كو گفتگو كاحق ماسل ے۔ چنانی سب سے پہلے تویہ تسلیم کیجے کہ سائنسی مطالع کے نتیج میں ایک ایسی فکر پیدا ہو سکتی ہے جے ہم شاعری کہد سکتے ہیں۔ یہ شاعری مابعدالطبیعیاتی شاعری کهی جاسکتی ہے۔ ان معنوں میں محب عارفی اردو کے سلے مابعدالطبیعیاتی شاعر ہیں۔ اس قسم کی مابعدالطبیعیاتی شاعری پر جن دو تین نقادوں اور شاعروں نے توجہ کی ہاں میں آئے سب سے پہلے نظیر صدیقی سے ملي، نظير سديقي ساحب كهتي بين:

"محب عارفی کے ساتھ اردوشاعری مابعد الطبیعیات کی ایک ایسی وادی میں داخل ہو گئی ہے جو فلفیانہ مابعد الطبیعیات پر مبنی مابعد الطبیعیات پر مبنی ہے۔ ان کے منکرانہ تجسس کا مرکز وہ حقائق اور معارف نہیں جو فلفے اور تصوف کے ذریعے دنیا کے سامنے آئے ہیں بلکہ وہ دریافتیں ہیں جو سائنس کی دین ہیں۔ محب

عارفی کا مجموعہ کلام "چیلنی کی پیاس" ۱۹۷۵ء میں شائع ہوا شعا- واقعہ یہ ہے کہ ۱۹۷۵ء سے پہلے ہسی ان کا ایک چیوٹاسا مجموعہ کلام "گل آگہی" ۱۹۶۳ء میں شائع ہوا تھا۔"

1171

"محب عارفی کے پہلے مجموعہ کلام کایہ اکلوتا شعر مجھے بے حد پسند آیا تبا نتیجتاً میں اسے اردو کے چند بہترین شعروں میں شمار کرتا ہوں۔

كل ميں نے مب اس كو عبب طور سے دكاما انکسوں نے تو کم دل نے بہت غور سے دیکھا بعض اوقات یہ فیصلہ کر نامشکل ہوتا ہے کہ محب عارفی کے نثری معروسنات یا فرمودات زیاده مشکل بیس یا ان کی شاعری- بهرحال مشکل دونوں بی ہیں۔ جب نی ایس ایلیٹ نے کہا تھاکہ عہد ماضر کی شاعری کامبہم ہونا ناگزیر ہے تواس نے یہ بات عہد حاضر کی انسانی زندگی کی روز افزوں پیچید گیوں کے پیش نظر کہی سمی لیکن مب عارفی كى شاعرى مبهم اور مشكل اس ليے ب كه وه ان سالنسي حقائق اور دریافتوں پر مبنی ہے جوادوار گزشتہ کے تصوف اور فلسفے کے حقائق سے زیادہ پراسرار اور ناقابل فہم ہو جای ہیں۔ مثلاً محب عارفی کہتے ہیں کہ اب سالنس اس طرح کے انکشافات کر رہی ہے کہ سنت ہے اور موسوف شہیں ہے یا یہ کہ حرکت ہے اور کوئی محرک نہیں ہے یا یہ کہ اسریں ہیں اور ان لہروں کا کوئی مظروف نہیں ہے یا یہ کہ آئن اسٹائن کے نظرمے کی رو سے زمان ومکاں مطلق ہونے کی بجانے اسافی ہو گئے ہیں یا بائرن برگ کے نظریے کے

مطابق نہ سبب ہے نہ سبب نہ علت ہے نہ معلول۔" نظیر صدیقی نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مجب عارفی کی شاعری ان کیفیہ توں کا اظہار ہے جو سائنسی مسائل اور نظریات کے ردِ عمل سے پیدا ہوتی ہیں۔

اس سلیے میں خود محب عارفی صاحب نے براادلچب بیان یہ دیا ہے کہ وہ خود توسائنس دانوں ہے بحث مباحثے کے اہل نہیں ہیں لیکن ایسے مقامات سی آ تے ہیں جب وہ سائنس نتائج ہے آ گے براء کر قیاس آرائیوں کی دنیا میں داخل ہوجاتے ہیں توایعے مقامات پر وہ سائنس دانوں کے خیالات پر اپنے شک و شبہ کا اظہار کرنے کا حق رکستے ہیں مثلاً آج کی دنیا کا ایک عظیم سائنسدان Stephen اظہار کرنے کا حق رکستے ہیں مثلاً آج کی دنیا کا ایک عظیم سائنسدان المعالات ہوتا بارہا ہے لیکن یہ طبیعی سائنس کا ایک متفق علیہ نتیجہ تحقیق ہے۔ محب عارفی جارہا ہے لیکن یہ طبیعی سائنس کا ایک متفق علیہ نتیجہ تحقیق ہے۔ محب عارفی کتاب میں طبیعیات کا یہ دعویٰ بسی کتے ہیں کہ Stephen Hawking کی کتاب میں طبیعیات کا یہ دعویٰ بسی کا باہوا ہے کہ خلا نے مطلق Stephen کہیں نہیں ہے۔ اب یہ دعویٰ سائنسی قیاس آرائی کے زمرے میں آتا ہے تو معقولیت یہ پوچہ سکتی ہے کہ مادی کا نیات کی کلیت کے تجم میں امنا نے کے لیے گنجائش کیا چیز ہے؟ اب مادی کا نیات کی کلیت کے تجم میں امنا نے کے لیے گنجائش کیا چیز ہے؟ اب

"غرض کہ سائنس یعنی انسان کی مبنی بر حواس عقل کی سرحدِادراک کے مسائل رفتہ رفتہ میرے ذاتی مسائل بن کر میری رگ میں سرایت کر گئے ان مسائل پر غور و فکر کر کے اپنی رائے آپ قائم کرتے رہنا میری افتاد طبع کی مجبوری رہی ہے۔ اپنے ذاتی نتائج فکر سے لگاؤ کا ہونا ایک فطری امرے۔ میری شاعری کا بیشتر حصہ اسی میلان کا پیدا فطری امرے۔ میری شاعری کا بیشتر حصہ اسی میلان کا پیدا کردہ ہے۔"

### مهیگل اور شا*عر*ی

ہیگل کا خیال ہے کہ آرٹ، مذہب اور فلسفہ یہ تیبوں ذہن مطلق کے لیات ہیں۔ تصور یا خیال ہی کو وہ بنیادی اہمیت دیتا ہے۔ ہیگل کو تصوریت پسند سمجیا جاتا ہے کیوں کہ اس کے خیال میں اعلیٰ ترین حقیقت ذہن مطلق بسند سمجیا جاتا ہے کیوں کہ اس کے خیال میں اعلیٰ ترین حقیقت ذہن مطلق (Absolute Mind) ہے۔ یہ ذہن مطلق ایک گل کی حیثیت رکھتا ہے۔ سہائی جزو میں نہیں گل میں ہوتی ہے عقل ہی ہے ہمیں ذہن مطلق کی حقیقت کا یقینی شعور حاصل ہوتا ہے۔

انسان کے علم کا آغاز حسی ادراک ہے ہوتا ہے۔ حسی ادراک ہے صرف معروصات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ حسی ادراک پر تنقید کے ذریعے ہم داخلی علم یک پہنچتے ہیں۔ یہ داخلی علم ہی وہ Self-Knowledge ہے جس میں داخلی دنیااور خارجی دنیاایک ہوجاتے ہیں۔ یہ علم خود شعوری ہوتا ہے اور یسی علم کی اعلیٰ ترین ہلیت ہے۔ ہیگل کہتا ہے کہ اصل حقیقت وہ نہیں ہے جو ہمیں حواس سے نظر آتی ہے بلکہ وہ ہے جس سے ہماری عقل کی تسکین ہوتی ہے۔ ہیگل کے خیال میں آرٹ کے نمو نے حسی ہوتے ہیں لیکن ان میں ذہن کار فرما ہوتا ہے۔ آرٹ، مدنہب اور فلفہ یہ تینوں ذہن مطلق ہی کے لیے ہیں لیکن یہ تینوں دراصل حقیقت مطلق کو انسانی شور میں ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ یہ تینوں دراصل حقیقت مطلق کو انسانی شعور میں ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ یہ تینوں دراصل حقیقت مطلق کو انسانی شعور میں ایک دوسرے نے خواس کے فرق کی بنیاد خود انسانی شعور میں ایک دوسرے نے خواس ہا ہے ہمیں محدود ہوتی ہے۔ فطرت یا ہے ہمیں محدود ہوتی ہے۔ فطرت یا ہے ہمیں محدود

نظرا نے لیکن ذہن مطلق ہی کا اظہار ہے۔ اس طرح مدبب آرث اور فلسفہ چاہے لامدود نظر آئیں، وہ جسی ذہن مطلق ہی کا اظہار ہیں۔

حسی ہلیت میں سی ذہن مطلق حسیت تک آبانا ہے۔ اسی طرح مدہب مصورانہ سوچ میں مدہب مصورانہ سوچ میں عبادت کا امنافہ کر دیتا ہے۔ فلسفہ یعنی ذہن کی آزادانہ سوچ میں علم اپنی اعلیٰ ترین شکل اختیار کر لیتا ہے۔

آرث میں علم کی ہلیت حسی (Sensuos) ہوتی ہے لیکن آرث کی ہلیت کے لیے اس کا مافیہ موزوں ہونا چاہیے۔ آرث میں مطلق حسی نمائندگی ہلیت کے لیے اس کا مافیہ خیال ہوتا ہے اور اس خیال کی ہلیت (Form) مثیلوں یعنی (Images) سے تشکیل پاتی ہے۔ آرث کا مافیہ شوس چیزوں کا خیال ہوتا ہے ہے۔ آرث کا مافیہ شوس چیزوں کا خیال ہوتا ہے یہ تجریدی نہیں ہوتا۔

میگل کا خیال ہے کہ آرٹ کی ہنیت دراصل مافیہ اور تنثیل کے مکنہ باہی رشتے کا نام ہے۔ یہ باہی رشتے تین طرح کے ہوتے ہیں یعنی علامتی، کلاسیکی اور رومانی۔

علامتی آرٹ مافیہ اور ہنیت کا مکس ملاپ چاہتا ہے لیکن یہ ملاپ علامتی آرٹ میں حاصل نہیں ہوتا بلکہ یہ ملاپ کلاسیکی آرٹ کو حاصل ہوتا ہے۔ علامتی آرٹ کی ایک مثال ارفع (Sublime) شاعری ہے۔

شاعری کا ذریعہ اظہار تخیل ہے۔ چنانچہ شاعری لفظوں کو نشانات (Signs) کے طور پر استعمال کرتے ہوئے یہ ہرقسم کی مادیت سے آزاد ہوتی ہے۔ شاعری کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے روحانی وجود کو ہمارے شعور میں لائے ہمارے احساسات سے جو چیز چنکنا چاہتی ہے یا جو چیز ہمارے خیالات کے اندر ہمارے احساسات سے جو چیز چنکنا چاہتی ہے یا جو چیز ہمارے خیالات کو اس کو اس اندر بہتی رہتی ہے اسے ہمارے شعور تک لے آئے۔ شاعری انسان کو اس کی تقدیر سے آگاہ کرتی ہے لیکن اگر شاعری ایسی افادیت کو اپنالیتی ہے جیسی کی تقدیر سے آگاہ کرتی ہے لیکن اگر شاعری ایسی افادیت کو اپنالیتی ہے جیسی

افلایت عمار توں میں ہوتی ہے تو وہ شاعری عام انسانی شعور ہی تک محدود ہو جاتی ہے اور جب وہ اس قسم کی افلایت سے بلند ہوتی ہے تواس کی سرحدیں مدہب اور فلف سے مل جاتی ہیں۔

MO

شاعری سی علم کی ایک ہنیت ہے، ایک ایس ہنیت جس میں کس خاص چیز کا خیل اور اس کی آفاقی حقیقت ایک ہوتے ہیں۔ بعد میں انسان کے تعقل نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ انسان کی عام فہم نے اشیائے کا نات کو جمال متعین کردیا ہے شاعر کا کام یہ ہے کہ وہ جستادے کر اشیاء کو اس پابندی سے آزاد کر دے چنانچہ شاعر کو دنیا کو ایک دوسری ہی نگاہ سے دیکسنا پڑتا ہے۔ شاعر کی نگاہ اشیائے کا انت کی از سر نو ترتیب کرتی ہے اسمیں نئے سلسلوں میں جوڑ دیتی ہے۔ اس طرح شاعر کا شعور کا 'ننات کو ایک دوسری ہی نوعیت میں ڈھال ربتا ہے- ان سب باتوں کے باوجود شاعری میں برجستگی قائم رہنی جاہے آورد نہیں ہونی چاہیے کیوں کہ برجنگی ہر سے آرٹ کے لیے ضروری ہے۔ نظم کی مجموعی حیثیت اور اس کے اجراء سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ شاعری اپنا ایک نامیاتی وجود رکھتی ہے جیسے انسانی جسم کے اعصاء الگ الگ اپنا وجود رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک گل کا حصہ ہوتے ہیں مثلاً ہر انگلی اپنی جگہ مکس ہوتے ہوئے جم بی کا حصہ ہوتی ہے۔ آگر شاعری کے مختلف حصوں میں اس طرح کی ہم ا منگی نہ ہو تو شاعری میں توانائی اور گرمی کی کمی ہو جاتی ہے اور شاعری نثر میں د مصل جاتی ہے۔

شاعری کو خالص عملی اور نظریاتی چیزوں سے دور رہنا چاہیے کیوں کہ شاعر کو اپنا موصنوع خود اپنے تخیل سے پیدا کر نا پر تا ہے۔ شاعری کے موصنوعات شاعر کے فٹکارانہ شعور کی آزادانہ تخلیق ہوتے ہیں۔

شاعری کا اصل مافیہ دراصل شاعری کی داخلیت یعنی انسان کی اندرونی دنیا ہوتی ہے داخلیت ایسے ذہن کی عکاسی کرتی ہے جوسوچتا اور محسوس تو کرتا ہے لیکن اپنے خیالات اور احساسات کو عملی شکل میں نہیں ڈھال سکتا۔ شاعر اپنے

آپ میں مو ہوتا ہے۔ ہیگل نے آرٹ کی جن ہیں مائندگی عمارتیں
علامتی، کلاسیکی اور رومانی ان میں علامتی ہئیت کی بہترین نمائندگی عمارتیں

کرتی ہیں مثلاً اہرام مصر وغیرہ اور کلاسیکی آرٹ کی بہتر نمائندگی اس کے خیال
میں مجسموں میں ہوتی ہے کیوں کہ روح کے اظہار کے لیے انسانی جم ہی
بہترین ہئیت ہے۔ مصوری، موسیقی اور شاعری کو وہ بنیادی طور پر رومانی قرار
ریتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شاعری رومانی ہونے کے علاوہ کلاسیکی اور علامتی
بسی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دوسرے فنون بسی لیکن ہیگل کہتا ہے کہ آرٹ
بند ترین نقط عروج اسی ہئیت میں حاصل کر سکتا ہے جواس کے لیے بنیادی
طور پر موزوں ہو۔

میگل نے شاعری کی تین قسیں قرار دی ہیں۔ رزمیہ، غنائیہ اور ڈرامائی۔
رزمیہ شاعری میں خود شاعر پس منظر میں چلا جاتا ہے اور واقعات سامنے آتے
ہیں۔ ایسالگتا ہے جیسے یہ واقعات خود بخود ہمارے سامنے آرہے ہیں۔ شاعر
واقعات کو معروضی طور پر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور یہ واقعات جن کرداروں
کی قوت ارادی سے ظہور کرتے ہیں، شاعر ان کرداروں کی تصویر کشی ہمی
ہمرپورانداز سے کرتا ہے۔

رزمیہ شاعری کے لیے جس میکانکی طرز کی گفتگو در کار ہوتی ہے، وہ غنائی شاعری میں کام نہیں آتے۔ غنائی شاعری سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو خیالات اور امیجز شاعر کی ربان پر آئے ہیں ان سے اس کی روح معمور سمی اور یہ کہ جذبات کی شدت کی وجہ سے یہ خیالات اور یہ امیجز شاعر کی روح سے چملک پڑے ہیں چونکہ غنائی شاعری کا مقصد جذباتی قسم کی داخلیت کا اظہار ہے اس لیے غنائی شاعری کا رجان موسیقی کی طرف ہوتا ہے۔ آواز کے اتار چڑھاؤ، نعمگی اور سازوں کی سنگت کی طرف غنائی شاعری کار جمان فطری طور پر ہوتا ہے۔

#### ر زمیه شاعری

رزمیہ شاعری میں دراصل اسپرٹ کا بسرپور اظہار ہوتا ہے۔ رزمیہ نظمیں ہیں۔
ہیں اپنی قوم اور اپنے عہد کی بسرپور دنیا کے بیچوں بیچ لاکر کسرا کر دیتی ہیں۔
رزمیہ شاعری دراصل کسی قوم کے عالمی وژن کو معروضی واقعہ کی شکل میں پیش کرتی ہے۔ ایک طرف قوم کا مدہبی شعور ہوتا ہے جو انسانی روح کا ایک عظیم مظہر ہے دوسری طرف قوم کے افراد، ان کے خاندان اور ان کے مسائل۔
ہر عظیم قوم کے پاس اس نوعیت کی بنیادی کتابیں ضرور ہوتی ہیں جو ان کے قومی شعور کی نمائندگی کرتی ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر قوم کی بنیادی کتاب رزمیہ شاعری کی شکل میں ہو مثلاً (Old Testament) میں بنیادی کتاب رزمیہ شاعری کی شکل میں ہو مثلاً (Old Testament) میں موجود ہیں لیکن (کران کے ساتے عظیم لوگوں کی تاریخ اور کہانیاں بسی موجود ہیں لیکن (Old Testament) ہمی صرف مذہب تک محدود ہے۔

یونانیوں کے پاس ہوم کی نظموں کی صورت میں شاعری کی بنیادی کتاب تو موجود ہے لیکن ایسی کوئی مدہبی کتاب نہیں جیسی پارسیوں اور ہندوؤں کے یاس ہے۔

رزمیہ نظموں میں اور اس شاعری میں جو بعد میں لکسی گئی ہے فرق ہوتا ہے۔ مثلاً ہندوستان کی ڈرامائی شاعری میں اور سوفو کلیس کی ٹریجڈیز میں ایسی کوئی مجموعی تصویر نہیں ملتی جیسی ہمیں رامائن، مها بھارت یا ایلیڈ اور اوڈیسی میں ملتی ہے۔ پوری رزمیہ نظم کو صرف ایک شاعر کی تخلیق ہونا چاہیے۔ اپنے عہد کی روح کا مظہر ہونے کے باوجود رزمیہ نظم ایک شاعر کی انفرادی Genius کا کارنامہ ہوتا ہے۔ ایلیڈ اور اوڈیسی کے سلسلے میں یہ سوچنا غلط ہے کہ یہ نظمیں

جتلف جمولے جمولے نکروں کا مجموعہ ہیں اور یہ کہ ان میں کوئی وحدت نہیں ہے۔ یہ خیالات کو ہمارے زمانے میں ہے۔ یہ خیالات کو ہمارے زمانے میں Friederich A.Wolf بیعے محتق کی تائید ہی کیوں نہ ماصل ہو۔ اس کے علاوہ Nebulungenlied کے بارے میں سمی یہ خیال غلط ہے کہ آرٹ کا یہ کارنامہ صرف اپنی مرضی سے اکٹھا کیے ہوئے نکروں پر مشتل ہے یا اسمیں یہ کارنامہ صرف اپنی مرضی سے اکٹھا کیے ہوئے نکروں پر مشتل ہے یا اسمیں ایانک بغیر جواز کے اختتام تک پہنچادیا گیا ہے۔

رزمیہ شاعری میں صرف وہی صورتِ حال ہوتی ہے جواس رزمانے میں ہوتی ہے وہ صورتِ حال نہیں جو رزمیہ کے ہیرو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ رزمیہ شاعری میں قوی اسپرٹ اور اخلاقی صورتِ حال اور جنگ اور امن کے علاوہ آرٹ، رسم ورواج اور قوی مفادات میں جو کچہ سی ہوسکتا ہے موجود ہوتا ہے۔ رزمیہ شاعری میں قوموں کی تاریخ، عمل کی دنیا میں لینی پوری توانائیوں اور خوبصورتی کے ساتے ظاہر ہوتی ہے۔ ہوم کی نظموں کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے جس سے ہم Hellenic قوموں کے کردار کو سجے سکیں اور ان کی قومی تشکیل میں جن عناصر نے حقہ لیا ہے ان کو سجے سکیں۔ رزمیہ شاعری میں متامیت کے ساتھ ساتھ آفاقیت کا جوہر سبی ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوسری قوموں کو جسی اس میں دلچسی ہوتی ہے۔ ہوم کی شاعری میں صرف روحان اور متابی باتوں تک اخلاقی باتیں اور کردار کی خوبیاں ہی نہیں بلکہ اوئی سے لے کر اعلیٰ باتوں تک میں قوموں کو جنگ کی حالت میں بدوجہد کرتا ہواد کردایا گیا ہے اور اوڈیسی میں اسی ایلیڈ کی جنگ کے گھریلو نتائج میں قوموں کو جنگ کی حالت میں جدوجہد کرتا ہواد کردایا گیا ہے اور اوڈیسی میں اسی ایلیڈ کی جنگ کے گھریلو نتائج کی بین۔

ذِوائن کامیدی مدہبی نوعیت کی رزمیہ نظم ہے اس نظم میں دراسل انسانی منصوبوں کی اس اندرونی اور بیرونی جنگ کوظاہر کیا گیا ہے جوخدا کی مرضی کی تائید یا خدا کی مرضی کے خلاف لڑی گئی جنگ اور تصادم کا موضوع رزمیہ نظم کے لیے ناص طور پر موزوں ہے کیوں کہ شجاعت سے انسان کو دلچسپی ہوتی ہے چانچ شجاعت کا آیڈیل مظاہرہ تو ہی جنگ کی صورت میں ہو سکتا ہے ناص طور پر ایسی تو می جنگ جمال رزمیہ کا تصادم اپنے جواز کی تلاش میں ہو۔ یسی صورت رامائن میں ہے اور ایلیڈ اسی کی اعلیٰ ترین مثال پیش کرتی ہے اور ایلیڈ کے ساتے ہی ہم یورپی تاریخ کی دہلیز پر آجاتے ہیں۔ ایلیڈ میں مشرق اور مغرب کے درمیان عالی جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں یونانیوں کو جنگ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے جو چیز ان نظموں کو رزمیہ شکل عظاکرتی ہے وہ یسی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے جو چیز ان نظموں کو رزمیہ شکل عظاکرتی ہے وہ یسی رکھنے والی قومیں ان نظموں میں بر سریکار ہوتی ہیں۔ یونان اور روم کی رزمیہ نظموں کی یسی صورت عال مامنی کا دیمت کا محمد میں عورہ ہے۔ یورپ کی قوموں کے لیے رزمیہ شاعری کازمانہ اب ماسی کا حصد بن چکا ہے۔

تقدیر ڈراموں سے زیادہ رزمیہ شاعری میں کار فرما نظر آتی ہے لیکن فرق

یہ ہے کہ ڈرا مے کے ہیرو کی تقدیر ٹر یجک ہوتی ہے کیوں کہ وہ یہ بانتا ہے کہ یہ
تقدیر اس نے خود پیدا کی ہے لیکن رزمیہ شاعری میں کسی Achilles اور کسی
تقدیر اس نے خود پیدا کی ہے لیکن رزمیہ شاعری میں کسی Odysseus
Achilles کے ساتیہ جو کچے پیش آتا ہے اس کا جواز اس صورتِ مال میں
موجود ہوتا ہے ہیرو جس صورتِ مال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ
میں میں اپنی موت کا ماتم کرتا ہے اور Odysesy کے آخری دینے
میں ہم دیکتے ہیں کہ Odysseus اور Odysseus سے Odysseus سے گرز باتے ہیں کہ Priam اپنے کسی اور باتا ہے اور Priam اپنے کسی یلودیو تاؤں کی قربان گاہ پر قتل کر دیا باتا
کاروال ہو باتا ہے اور Priam اپنے کسی یلودیو تاؤں کی قربان گاہ پر قتل کر دیا باتا
میں ایک کہ بیوی بچے قید کر لیے باتے ہیں یہاں تک کہ المحاسف ایک نئی الک نئی کے Latium میں ایک نئی

جلددونم

بادشارت کی بنیاد رکھے۔

مشرق کی رزمیہ نظموں میں علامتی انداز کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ان کے بعد اہل یونان کی کلاسیکی رزمیہ شاعری رونما ہوئی جس کی نقل روم کے شاعروں نے کی، اس کے بعد عیسانیوں کی رزمیہ رومانی شاعری کاظہور ہوتا ہے جوابتدانی عهد وسطی اور نشاة الثانیه کے ادوار سے گزری ہے اور پسر جدید ناول سامنے آباتے ہیں۔ مشرق میں ہندوستان اور ایران میں حقیقی رزمیہ شاعری ملتی ہے لیکن چین میں کوئی رزمیہ نظم نہیں لکسی گئی چینیوں نے نثر سی میں اپنی تاریخ کی ابتدائی زمانے کو محفوظ کیا ہے اور ان کے قدیم مذہبی خیالات سمی حقیقت پسندانه روب میں ظاہر ہوئے ہیں۔ چینیوں کا حقیقت پسندانه انداز فکر رزمیہ شاعری کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوا۔ رزمیہ شاعری کی بجائے چین میں چوٹی چوٹی دیائیں کثرت سے ملتی ہیں۔ قصے تفصیل سے لکھے گئے بیں اور یہ قصے ہر قسم کی سچویش کی نمائندگی سے حیرت زدہ کر دیتے ہیں۔ ان قصول میں می زندگی اور پلک زندگی کے سلیلے میں تفصیلی انكشافات كے علاوہ برى شائستگى اور تنوع ہے۔ كرداروں كى، خاص طور سے خواتین کے کرداروں کی تصویر کئی میں برای نزاکت سے کام لیا گیا ہے اور ان میں چینیوں کی سناعانہ سلاحیتوں کا سم پور اظہار ہوا ہے۔ چین کے ان قصوں اور دید ان رامید نظموں میں ایک اور دنیا مندوستان کی ان رامید نظموں میں ملتی ہے جن میں رامائن اور مها سارت سب سے زیادہ شایاں ہیں۔ ان نظموں میں ایسا تخیل نظر آتا ہے جو مندوستانی ذہن اور ونیا کے بارے میں مندوستان کے اجتماعی نقط نظر کا اظہار کرنے پر مکس طور سے قادر ہے۔ یبودیوں کے یہاں سمی رزمیہ نظمیں نہیں ہیں کیوں کہ ان کے تاریخی احساس پر ان کا مدہبی جذبہ غالب رہا ہے۔ عربوں پر شروع ہی سے شاعری کا شوق غالب رہا ہے ان میں شاعرانہ سلاحیت فطری طور پر موجود ہے۔ معلقات میں ہمیں مشرق کی

حقیقی شاعری پہلی بار ملتی ہے بعد میں رزمیہ شاعری کی جگہ ضرب الامثال،
کہاوتوں، حکایتوں اور الف لیلی جیسی بیانیہ کہانیوں نے لے لی یا مقامات
حریری نے جس کی تعریف میں Ruckert رطب اللسان ہے اور اس کا ترجمہ
سمی اس نے بڑے شاعرانہ انداز میں کیا ہے۔

فارسی شاعری کا ظہور دراصل اس وقت اپنی پوری آب و تاب کے ساتیہ
ہوتا ہے جب اسلام کے ذریعے اس شاعری کی قلب ماہیت اپنے عروج بک پہنچ
جاتی ہے۔ فارسی شاعری کی ابتداء ہی میں ایک ایسی رزمیہ نظم ہمارے سامنے آتی
ہے جس کا مافیہ ایران کے قدیم ترین زمانے تک جاتا ہے۔ ہیگل کہتا ہے کہ
چونکہ اس نظم میں مرکزی حیثیت کسی ایسے عمل کو حاصل نہیں ہے جس سے
سارے واقعات بندھے ہوئے ہوں اس لیے اسے حقیقی رزمیہ نظم نہیں کہا جاسکتا
ہے۔ بہرحال یہ عظیم نظم "شاہنامہ فردوسی" ہے۔ رزمیہ شاعری کے اس سلطے کا
خاتمہ ایسی عاشقانہ نظموں پر ہوا جن میں غیر معمولی دلکشی اور دلاویزی تسی اور
اس سے قبل کہ ایران کا ادب ہیگل کے الفاظ میں صوفیانہ پر امراریت میں
ڈوب جائے جس کا آغاز جلال الدین رومی کی غیر معمولی شاعری اور حکایتوں سے
ہوا، ایران میں ناصحانہ ادب کا ظہور ہوا جس میں شخ سعدی کو جنسوں نے دور

اپنی عہدوسطی کی عظیم نظم ذوائن کامیدی کے بارے میں دانتے سمجنتا ہے کہ یہ نظم میں سارے ماہنی اور حال کو یا مزید حسن بخشتا ہے یا ہدف ملامت بنا دبنا ہے۔ یہ موت کے بعد کا اور حال کو یا مزید حسن بخشتا ہے یا ہدف ملامت بنا دبنا ہے۔ یہ موت کے بعد کا رزمیہ سفر ہے۔ یہ آزاد تخیل کی تخلیق جیسے رزمیہ سفر ہے۔ یہ آزاد تخیل کی تخلیق جیسے آزاد تخیل کی تخلیق جیسے آزاد تخیل کی تخلیق کی شمی۔ آزاد تخیل نے ہومر اور Hesiod کی شاعری میں دیوناؤں کی تخلیق کی شمی۔ فروائن کامیدی میں جہنم جسم ہم ہم ہور اور جسنم کی دہشت ناک زندگی جسمی، لیکن اس فروائن کامیدی میں جہنم جسم جاور جسنم کی دہشت ناک زندگی جسمی، لیکن اس کے ماتھ دانتے کا اپنا جذبہ رخم جسمی شامل ہے۔ برزخ کی دالت اس سے کم

خراب ہے اور جنت میں مادی دنیا ہے آزاد ایک روش اور تابناک ابدی زندگی ہے اس نظم میں عیسائی دبنیات کی متکلمانہ آواز بسی سنائی دیتی ہے اور محبت کی آواز بسی۔ کی آواز بسی۔

دانتے کی اس فردائن کامیدی کے علاوہ رزمیہ شاعری کی ایک اور دنیا ہمی ہے جس میں عیسانی Knighthood کی کہانیاں ملتی ہیں۔ ان کہانیوں میں میں مرکزی حیثیت افراد کو حاصل ہے لیکن تخیل نے ایسے کردار وضع نہیں کیے ہیں جو رندگی ہے کٹ گئے ہوں انفرادی مسات کی یہ کہانیاں داستانوں کا رنگ اور فیصلہ کن جنگوں کی صورت افتیار کر لیتی ہیں اور یسی بات رزمیہ اسلوب کا سبب بن جاتی ہے۔ فرانس میں شارلیمان اور اس کے Paladins کی کہانیاں انگلستان میں کنگ آر شراور اس کے راؤند فیبل کے Knights کی داستانیں، بر تگال اور اسپین میں مسلف فرانس میں سالی فرانس میں سب سے زیادہ مشور کہانی تیر ہویں صدی عیسوی میں شالی فرانس میں سب سے زیادہ مشور کہانی تیر ہویں صدی عیسوی میں شالی فرانس میں سب سے زیادہ مشور کہانی شار Roman de la Rose

اس کے بعد ہم نشاۃ الثانیہ کے عہد میں آتے ہیں ہر چند کہ یہ عہدوسطیٰ ہی ہے جو رزمیہ شاعری کا مواد فراہم کرتا ہے لیکن اب فنکارانہ ہرتاؤ کی ہو ہوں ہے جو رزمیہ شاعری کا مواد فراہم کرتا ہے لیکن اب فنکارانہ ہرتاؤ Treatment ہری ہے بدل جاتا ہے۔ شجاعانہ مہمات کامداق اُڑایا جاتا ہے اور اس طرز اظہار میں Ariosto اور Cervantes کو سب سے زیادہ نمایاں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اریستو کی Orlando Furioso میں بڑی دلکشی، مراح اور دکاوت کے ساتیہ سادگی اور پُرکاری ملتی ہے اور وہ تمام چیزیں جواپنے مزاح اور دکاوت کے ساتیہ سادگی اور پُرکاری ملتی ہے اور وہ تمام چیزیں جواپنے اندر ہے ڈسٹگی، لایعنی اور احمقانہ ہو چکی ہیں اپنے آپ ختم ہوتے ہوئے دکھائی گئی ہیں۔ جیسے کمی مجنوں کے جمال گردسورمااور Knight ماضی کی چیزیں بن چکے ہیں۔ جیسے کمی مجنوں کے جہاں گردسورمااور کارہ جائے ور اس میں کوئی خیال ثبت ہو کر رہ جائے Cervantes نے یہ بتایا ہے کہ ایک

کردار کے ذہن میں یہ خبط سماجاتا ہے کہ وہ انتہائی بہادر Knight ہے اور وہ جو مسات سرکرتا ہے وہ روزمرہ کی رندگی کے نقط نظر سے انتہائی احمقانہ، مسکلہ خیر اور مسل ہوتی ہیں اس طرح شجاعانہ مسات کی ایک نوعیت کی لایعنیت کو سروانٹس ہمارے شعور میں لے آتا ہے۔

رزمیہ شاعری کی دوسری شاخ جو نشاۃ الثانیہ میں رونما ہوئی اس کے نمائندوں میں Tasso کا ذکر ضروری ہے جس کی Tasso نے ہور کے بالکل برعکس ہے۔ Tasso نے ہور اور ورجل کو اپناماڈل بنایا تماتاکہ وہ ایک رزمیہ ساخت کی نظم تخلیق کر سکے اس اور ورجل کو اپناماڈل بنایا تماتاکہ وہ ایک رزمیہ ساخت کی نظم تخلیق کر سکے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ Tasso کی نظم میں موسیقی کی ایسی خصوصیات اور فنکارانہ نظافت موجود ہے کہ اسے ہومراور ورجل کی رزمیہ نظموں کے مقابل رکیا با سکتا ہے لیکن اس میں ابتدائی زمانہ کی اور بجنلٹی موجود نہیں ہے جو اسے قوم کی نشائندہ رزمیہ نظم بنا سکے۔ Tasso کی اس رزمیہ نظم پر ہوم سے زیادہ ورجل کا شائندہ رزمیہ نظم بنا سکے۔ Tasso کی اس رزمیہ نظم پر ہوم سے زیادہ ورجل کا اگر نمایاں ہے۔ ملکن کی Camoens کی تاثر کو ختم کر دیتی ہے۔ ملٹن کی Paradise کی بات کی اور بجنلٹی کے تاثر کو ختم کر دیتی ہے۔ ملٹن کی Henriad کے بارے میں بست کہی جاسکتی ہے اور والٹیر کی Henriad کے بارے میں سبی یسی بات کہی جاسکتی ہے اور والٹیر کی Henriad تو حیر تناک مد

ملٹن کو پروٹسٹنٹ مدہب سے تحریک ملی سمی وہ اپنے تخلیقی جذبہ کو اظہار کی لطافتوں کے ساتھ پیش ہمی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ملٹن نے یونان شاعری کا بہت گہری نظر سے مطالعہ کیا تعالیان پھر سمی موصوع کی گہرائی، فنی مہارت اور اور یجنلٹی میں ملٹن ڈانتے سے کمتر ہے اور ویسے سمی Paradise میں رزمیہ موصوع اور ڈرامائی رجمان میں کثاکش موجود ہے اس کے علاوہ Lost

غنائی کیفیات اور پندو نسائع کاانداز بسی در الی دیتا ہے۔ میگل کہتا ہے کہ حال ہی میں یورپ کی قومی، شہری اور بور ژوا ساجی . زندگی نے رزمیہ طرز کے ناولوں کے لیے راستہ کسول دیا ہے۔

### غنائی شاعری

غنائی شاعری میں شاعر کے اسی داخلی پہلو کا آفاقی اور انفرادی اظہار ہوتا ے جو داخلی پہلو رزمیہ شاعری میں غائب رہتا ہے۔ رزمیہ شاعری میں تو صرف واقعات اپنی مجموعیت میں سامنے آتے ہیں لیکن عنائی شاعری سے ہارے ذاتی جذبات کے اظہار کو تسکین ملتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ غنائی شاعری کے موضوعات زیادہ سے زیادہ متنوع ہوسکتے ہیں اور اس میں قومی زندگی کے کسی رجمان کی طرف اشارہ سمی ہوسکتا ہے لیکن رزمیہ اور عنائی شاعری میں بنیادی فرق یہ ہے کہ رزمیہ شاعری ایک ہی نظم میں قوم کی پوری روح کو کوول کر بیان کرنا چاہتی ہے لیکن غنائی شاعری اپنے آپ کو کسی ایک پہلو تک محدود ر کستی ہے۔ غنائی شاعری میں سبی قومی احساسات اور قومی خیالات اپنا اظہار پا سكتے بيں ليكن كونى ايك غنائى نظم تنهاان سارى باتوں كاظهار نهيں كرسكتى-غنائی شاعری میں کسی قوم کی بنیادی کتاب نہیں لکسی جاسکتی لیکن غنائی شاعری کاایک فائدہ یہ ضرور ہے کہ غنائی شاعری کسی قوم کی تاریخ کے کسی سی لمے میں فروغ یاسکتی ہے اور رزمیہ شاعری کا تعلق قوم کے صرف ابتدائی زمانہ سے ہوتا ہے بعد کے زمانے میں جب کلچر نثر سے بہت قریب ہوجاتا ہے رزمیه شاعری کافروغ ممکن نهیس رہتا۔ ایسی نظموں میں سبی جو رزمیہ شاعری کی آخری حدوں پر ہوتی ہیں

موجود ہے مثلاً Epigram یا پروز کے بیانیہ قصے اور Ballads جن میں رزمیہ انداز ملتا ہے، یونان کی غنائی شاعری کے گلدستوں میں ایسے Epigrams بسی ملتے ہیں جن میں شاعر اپنے آپ کو معروض کے سپرد نہیں کرتا جس معروض کی طرف اشارے اس کلام میں ملتے ہیں بلکہ ان غنائیہ اشعار میں شاعر اپنی ہی ذات پر زور دربتا ہے اس کامطلب یہ ہے کہ نظموں کا اسلوب تو غنائی ہوتا ہے لیکن ان کا موضوع غنائی نہیں ہوتا۔ انگلستان کی ابتدائی شاعری میں اس قسم کے Ballads کثرت سے ملتے ہیں۔

عوامی شاعری میں عموماً المیہ اور تصادم کی کہانیاں پسند کی جاتی ہیں ایسی
کہانیاں جن کا کرب دل کو چیر جاتا ہے۔ ہیگل کے عہد میں برجر Burger،
گوئے اور شلر نے انتہائی خوبصورت Ballads لکتے ہیں جن میں گھریلوسادگی
اور جذباتی ورژن کا نوکیلا پن موجود ہے اور شلر کے Ballads میں توانتہا درجہ
کی غنائی انداز کی بلندی فکر سمی موجود ہے۔

غنائی شاعری کی دانلیت تقریبات پر لکسی ہوئی نظموں میں سمی ظاہر موق ہے، یہ تقریبات جنگ سے متعلق سمی ہوسکتی ہیں بیسا کہ Tyrteus ہوتی ہے، یہ تقریبات جنگ نوحوں کے سلسلے میں ہوا یا اسلینکس کے مقابلوں کے سلسلے میں ہوا یا اسلینکس کے مقابلوں کے سلسلے میں ہواای میں اعلام یافتہ پُر جوش غنائی نظموں میں ہوااس میں معروضی صورت حال سے زیادہ شاعر کے ردِ عمل میں قاری شریک ہوتا ہے۔ ایک معروضی صورت حال سے زیادہ شاعر کے ردِ عمل میں قاری شریک ہوتا ہے۔ ایک بار ہوریس نے طریہ انداز میں ایک فقرہ کہا تھا کہ ایک مدتب اور مشور آدمی کی جیشیت سے مجھے اس کے بار سے میں ایک نظم لکسنی ہے اسی اسپرٹ میں شار خیشیت سے مجھے اس کے بار سے میں ایک نظم لکسنی ہے اسی اسپرٹ میں شام نشریب پر لکسی ہوئی نظم نشریب پر لکسی ہوئی نظم نہیں ہے۔

دوسری طرف ہوریس نے کہا ہے کہ سچا شاعر اپنی غنائی نظم کے لیے اپنی ذات ہی سے تخلیق کی تحریک ماصل کرتا ہے مثلاً Anacreon کے

نغموں میں شاعر اپنی تصویر کئی معروضی انداز میں کرتا ہے، محبت کے معاملات میں شراب نوشی کی محفلوں میں تفریحی موڈ میں جیسے کہ وہ خور آرٹ كاكوئى نمونہ ہو اسى طرح حافظ كے يہاں سى كوئى موصوع نہيں ہے كوئى معروضی تصویر نہیں ہے اساطیر نہیں ہیں بس شاعر ہے جو خود اپنی روح سے مخاطب ہے جیسے ایک روح دوسری روح کے مقابل ہو۔ حافظ کے ساتے اس کی فراب ب، ميغانه ب، معبوب ب، دريا ب اور بهت كير كون كي نظم Ich habmein sach aufnichts gestelltایک بے نیازی کی سی کیفیت ے- وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا دل کس چیز سے نہیں لگایا ہے کس چیز سے نہیں اور اسی کے ساتھ دولت، جائداد، عورتیں، سفر، شهرت، عزت اور آخر میں جنگ وغیرہ کاذکر سمی کرتا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ میں نے اپنادل کسی چیز ہے نہیں اگایا ہے اور اس طرح دنیاکی ہر چیز کے خالی ہونے کی کیفیت کوظاہر کر دیتاہے۔ غنائی شاعری کی تخلیق کے لیے ابتدائی نہیں ترقی یافتہ معاشرہ چاہیے جہاں آرٹ بڑھتی ہوئی نثر آلود دنیامیں خود شعوری کا حامل ہو سکے اور اس خود شعوری Self-Conscious-ness کی کیفیت کو بانتے ہوجتے بناسكے- مثلاً بمارے عهد ميں ہر شخص كويه حق حاصل ہے كه وه اپنا نقطه نظر اور اپنے احساسات کو بر قرار رکھ سکے۔ آج کے شاعر کارویہ رزمیہ شاعر کے رویہ کے بالکل برعکس ہوگا۔ ایلیڈاور اوڈیسی میں ہومراپنی شخصیت کواس مدیک قربان كرديتا ہے كە اكثرلوگ اس بات سے متفق نہيں ہوں گے كہ ہومرايك جيتا جاگتا شخص ہوگا حالانکہ ہومر کے ہیرو آج بسمی زندہ انسانوں کی طرح ہیں اور اپنی ذات میں لافانی ہو چکے ہیں لیکن پندار کی انعام یافتہ غنائیہ نظموں کی شخصیتوں کا یہ حال نہیں ہے، athleticsمیں خواہ شاعر نے اسعیں کتناہی برا فاتے کیوں نہ دکھایا ہو- ان کے لیے یسی برااعزاز ہے کہ پندار نے اسمیں اپنی شاعری کاموصوع بنایا ہے لیکن پندار کی شاعری سے صرف شاعر لافانی ہو گیا ہے اس کے ہیرو اس کی

شخصیت کے ملحقانہ Appendage سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ غنائی عامری کی ایسی عبوری قسیس بھی ہیں جن میں رزمیہ شاعری کا بیانیہ عنصر ملتا ہے۔ دوسری انتہا پر ایسی عبوری قسیس بھی ہیں جن میں ڈرامائی شاعری کی بنیاد کے طور پر گفتگو اور مکالہ ملتا ہے۔ ان دوا تتہاؤں کے درمیان سچی غنائی شاعری کی بنیادی ہئیتیں ملتی ہیں لیکن اس سارے مسئلہ کا تعلق اس بات سے شاعری کی بنیادی ہئیتیں ملتی ہیں لیکن اس سارے مسئلہ کا تعلق اس بات سے کہ شاعر اپنے موضوع کے بارے میں کیارویہ افتیار کرتا ہے۔

غنائی شاعری کی وہ قسیس بھی ہیں جنعیں ہم حد، بسنجن، مناجات، جنگ سے پہلے یا جنگ کے بعد کے نفے اور مزامیر کہتے ہیں۔ مزامیر کا مطلب ہے ایسی نظمیں جن میں شاعر مقدس آفاقیت میں ڈو باہوا ہوتا ہے۔

لیکن ہوم کی مناجاتیں دیوتاؤں کی خارجی تصویر کئی کے باعث رزمیہ عامری کے اسلوب سے زیادہ قرب ہیں Old Testament کے مزامیر میں خدا کے لیے ایک روح کی ترب کی ارفع ترین کیفیت موجود ہے جو تصویر کئی خدا کے بیا ایک روح کی ترب کی ارفع ترین کیفیت موجود ہے جو تصویر کئی میں اور روم میں اس صنف کو درجہ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ Odes میں عام اہم موضوعات پر مثلاً ہیروز کے بارے میں محبت خوبصورتی آرٹ اور دوستی وغیرہ کے بارے میں اپنی داخلی شخصیت کا اظہار کرتا ہے۔ ذہن کی وسعت، قلب کی فراخی کا شبوت دیتا ہے اور اپنی اظافی اور فنکارانہ حسیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ دیکھنے کی جیز یہ ہوتی ہے کہ عامر کس جوش و خروش سے اپنے خیالات اور احساسات کو فنکارانہ روپ دیتا ہے جیسا کہ پنڈار کی غنائی نظموں میں اکثر ہوتا ہے یا اپنی فنکارانہ روپ دیتا ہے جیسا کہ پنڈار کی غنائی نظموں میں اکثر ہوتا ہے یا اپنی نوعیت میں غیرام موضوعات کو کس طرح وقار بخشتا ہے۔

جلددوئم

موٹے کی پوری قوم کے نمائندہ ہیں۔ یہ نفے ہماری روح کے سب سے زیادہ بنیادی لہے کامکسل طور پر اظہار کرتے ہیں۔

### ڈرامائی شاعری

ذرامے میں چونکہ ہلیت اور مافیہ کی مجموعیت مکسل طور پر موجود ہوتی ہے اس لیے شاعری ہی میں نہیں سارے فنون لطیغہ میں ڈرامائی شاعری کو بلند ترین مقام دیا جاتا ہے اس کے علادہ شاعری بتسر، رنگ، لکرای اور آواز کے مقابله میں روح کو بہتر طور پر ظاہر کر سکتی ہے اور ان سارے فنون کے مقابلہ میں جولفظ کو استعمال کرتے ہیں ڈرامائی شاعری سب سے زیادہ جامع ہوتی ہے۔ اس میں رزمیہ کی معروصنیت اور غنائی شاعری کی داخلیت دونوں متحد ہوتی ہیں۔ ر زمیہ کی طرح ڈرامے میں سبی ایک سرپور عمل ہمارے سامنے واقع ہوتا ہاوراس عمل کی بنیاد کرداروں کی داخلی زندگی میں ہوتی ہے جوہمارے سامنے ایک دوسرے سے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ ڈرامے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں عمل ایسا ہوجس میں کرداروں کے جذبات اور مقاصد کا اظہار خارجی طور پر ہو اور عملاً اس میں اتنی شدت اور قوت بھی ہو کہ وہ خالف کرداروں کے جذبات اور مقاصد کو اسدار سکے اوریہ مقاصد ایسے ہوں جو اپنے زمانے میں قدر و قیمت رکھتے ہوں مثلاً قانون کا مسلد، ملک سے محبت، والدین، بس بعائی اور بیوی بچوں سے محبت۔ ان کا اظہار کرداروں کی قوت ارادی کے ذریعے ہو اوریہ کہ یہ مسائل اتنے اہم اور طاقتور ہوں کہ کرداروں کی روح پر ان کا تسلط ہو اور یہ مسائل کرداروں میں انتہائی شدید جذبات اور جانگدازی پیدا کر سکتے ہوں۔ ڈراما نگار میں اپنے عمد کی اقدار کو پھاننے کی حمری بصیرت ہونی جاہے یعنی ڈراما نگار میں ان ابدی توتوں کے ادراک کی صلاحیت ہونی جاہے جو

ڈرامائی عمل میں شدّت اور جانگداری پیدا کرتی ہیں یعنی ان قوتوں کی پہچان ہونی چاہیے جو آخر کار کرداروں کی تقدیر بن جاتی ہیں جو چیزان اقدار کو شدّت اور جانگداری عطا کرتی ہے وہ خود ان اقدار میں نہیں ہوتی بلکہ ان سے ایک طرفہ اور محمری شکاؤ سے پیدا ہوتی ہے اور یہی چیزان کرداروں میں جان ڈالتی ہے۔

ہر قوم کا پنے زمانے میں مذہب، اخلاق اور سیاست کی قدروں سے ایک تعلق ضرور ہوتا ہے۔ ان اقدار سے کرداروں کے یک طرفہ ممرے لگاؤ کے باعث كرداروں ميں تصادم پيدا ہو جاتا ہے ليكن ہر عهد ميں چند ايك قدريس مي ايسي ہوتی ہیں جو مقامیت اور اپنے عصر سے بلند ہوتی ہیں۔ ڈرامانگار جب ان اقدار کے ادراک میں ناکام موجاتا ہے جو مقامیت اور اپنے عمد سے بلند ہوتی ہیں تو ایسی اقدار پر نکراؤ ہوتا ہے جو ساری دنیا کی انسانیت کے لیے دلچسپی کا باعث نہیں ہوتیں ایسی مقامی قدروں کی کتنی ہی توضیع و تشریع کیوں نہ کی جائے۔ دوسری قومیں اس سے لطف اندور نہیں ہوسکتیں۔ ہندوستان ڈراما "شکنتلا" اس قسم کی مقامی قدروں کا نتیجہ ہے۔ "شکنتلا" برم کو پیچان نہیں یاتی اور جیسا احترام اس کا ہونا چاہیے تعاضیں کر پاتی اس لیے برہمن اے بددعا ربتا ہے اور پسراسی عمل کے اطراف سارا ڈرامامحمومتا ہے۔ ہیگل کہتا ہے کہ آج یہ بات ہمیں لا یعنی معلوم ہوتی ہے چنانچہ اس غیرمعمولی خوبصورت ڈرا مے کی ساری خوبیوں کے باوجود ہمیں اس کے مرکزی عمل میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی یہی بات کسی ود تک بہت سے ایسے ڈراموں کے سلسلے میں بھی بچ ہے جنھیں یورپ میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کے برعکس شیکسٹر کے المیہ اور مزاحیہ ڈرا مے ے عوام کے لیے بہت زیادہ دلچسپی کا باعث رہے ہیں۔ ان میں بہت زیادہ توی مزاج پر زور کے باوجود آفاقی انسانی دلیسی بلامقابلہ بہت زیادہ مصبوط ہے كيول كداس كے يهال عالى استيج كي وسعتوں ميں سچويش بہت متنوع ہے اور كرداروں ميں بہت آفاقيت ہے۔ شيكسٹر كے كھيلوں كوہراس جگه داخله مل كيا

ہے جہاں آرٹ کی قومی روایات بہت زیادہ مخصوص اور تنگ نہیں ہیں۔ جمال تک آفاقیت کا سوال ہے یو نان کے المیہ ڈراموں کے بارے میں سمی اس نوعیت کی بات کہی جاسکتی ہے لیکن ہمارے مداق میں اب بہت تبدیلیان آگئی ہیں اور ہمارے قومی نقط نظر کے بعض پہلواور استیج کرنے کے طریقے بدل چکے ہیں اور ہمیں اب کرداروں کے سلسلے میں زیادہ داخلی اور نفسیاتی بصیرت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور خصوص نوعیت کی کردار نگاری میں سى زياده وسعت كى ضرورت ب-

حقیقت میں کرداروں کے Treatment بی سے یہ طے موتا ہے کہ جن قدروں پر تصادم ہورہا ہے ہم آفاقیت کے نقط نظر سے ان سے متاثر سمی ہوتے ہیں کہ نہیں چنانچہ اس تصادم کے نتیجہ میں جوان قدروں میں نہیں بلکہ ان کرداروں میں ہوتا ہے جوان قدروں سے یک طرفہ شکاؤر کتے ہیں یا تووہ بالکل تباہ ہو جاتے ہیں یا تقدیر ان میں صلح کرا دیتی ہے اور وہ یک طرفہ طور پر منے ہونے

كى صورت مال سرى جاتے ہيں-

روایتی طور پر ڈراموں کو ایکٹ میں تبدیل کیا جاتا رہا ہے اسپین کے ڈراموں میں پانچ ایک ہوتے ہیں اور برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے کھیلوں میں تین ایکٹ، ان کی تعداد دراسل پہلے سے سوچے سمجھے ڈرامائی عمل کے نشوونما کے مطالبہ پر متحصر ہوتی ہے۔ پہلے ایکٹ میں وہ ابتدائی سچویش ہوتی ہے جس میں تصادم مضربوتا ہے اور پسراس کااظہار جو ڈرامانی قوتوں کو عملی طور پر تصادم کے لیے تیار کر رہتا ہے دوسرے ایکٹ میں مفادات کا ٹکراؤرونما ہوتا ہے اور آخری ایک میں یہ نگراؤاپنے نقط عروج تک پہنچ جاتا ہے۔

ار بجدای کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹر بجدای کا واقعہ صرف چوبیس گھنٹوں کے اندر مکمل ہو جانا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ صرف کسی ایک بگدیاایک ہی شہر میں واقع ہونا چاہیے اس کے لیے خاص طور پر فرانس میں

مختلف اصول بنائے گئے یہ اصول ارسطو سے اور پھر یونان کے ڈراما نگاروں سے اخذ کیے گئے تھے۔ ارسطو نے ٹر بجدای کے سلسلے میں یہ توکہا ہے کہ ٹر بجدای کا واقعہ ایک دن کے اندر رونما ہو جانا چاہیے لیکن ارسطو نے ٹر بجدای کے لیے یہ شرط نہیں رونما ہونا چاہیے یعنی ارسطو نہیں لگائی تسمی کہ یہ واقعہ صرف ایک ہی شہر میں رونما ہونا چاہیے یعنی ارسطو نے مقام کی وحدت کے سلسلے میں کچیے نہیں کہا تھا۔ فرانسیسیوں نے ڈرا مے کے ملسلے میں جو سخت اصول وضع کیے تسے وہ یونان کے المیہ نگاروں سے بھی اخذ نہیں کیے جاسکتے تھے۔

ڈرامے کے سلسلے میں وقت اور مقام کی وحدت کو بلاضرورت متعارف نہیں کرانا چاہیے ہاں اگر ڈرامے کے عمل کی منطق کا تقامنہ ہو یا کردار کی ضرورت ہو تو مقام کی پابندی سے گریز کرنے میں کوئی ہرج نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اصولوں پر ضرورت سے زیادہ زور نہیں دبنا چاہیے۔

ڈرامے میں ایسی زبان استعمال ہونی چاہیے کہ ڈرامہ کے دوران کردار کی معصوص سفات کو اُسارا جاسکے۔ اعلیٰ درجہ کے ڈراما نگاروں کی زبان سے ہی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ڈرامے میں جو زبان استعمال کی جائے وہ بہت زیادہ فطری نہیں ہونی چاہیے دوسری طرف ڈرامے میں زبان کا ڈرامائی استعمال یہ ہے کہ زبان سے کردار کی سچی انفرادیت اُسرنی چاہیے۔ اس میں بہت ریادہ مخصوصیت ہی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ آفاقیت ہی نہیں ہونی چاہیے، یعنی تجریدی آفاقیت نہیں ہونی چاہیے، یعنی تجریدی آفاقیت نہیں ہونی چاہیے، یعنی تجریدی محقیقتیں ہی ظاہر ہوسکیں تووہی آرٹ کا آئیڈیل ماحول ہوتا ہے۔

یونان کے قدیم ڈراموں میں ہم دیکتے ہیں کہ ایک کورس ہوتا تھا دوسرے مونولوگ، یعنی ایک کردار کی گفتگواور تیسرے یہ کہ مکالے ہوتے تیے یعنی اب کورس کارواج بالکل ختم ہو چکا ہے اور کورس کے نغموں میں جورزمیہ اور غنائی شاعری ہوتی تسی اب وہی شاعری کرداروں کی گفتگو میں آگئی ہے۔ ہیگ کا خیال ہے کہ مونولوگ کارواج اب سبی اس لیے ہے کہ مونولوگ کے ذریع کردار کی گرائی دکیائی جا سکتی ہے اور کرداروں کی خواہشات اور قوت ارادی کا بابی تسادم بی ڈرا ہے کی جان ہے اور اس کے لیے مکالموں کا ہونا خروری ہے۔

یہ صرف مکالموں ہی ہے ممکن ہے کہ کردار اپنے آپ میں یا دوسرے میں جو جذبات کی شدت اور ڈرامائیت ہے اس سے آگاہ ہو سکیں یا دوسروں کو آگاہ کر سکیں۔ ان سے کرداروں کے قصوص مقاصد اور ان کی داخلی گرائیاں ظاہر ہوتی ہے۔ جس ہوتی ہیں اور انسی مکالموں سے وہ جانگدازی Pathos بسی پیدا ہوتی ہے۔ جس ہوتی ہیں اور انسی مکالموں سے وہ جانگدازی Pathos بسی پیدا ہوتی ہے۔ جس ہوتی ہیں اور انسی مکالموں سے وہ جانگدازی عاملہ ہوتا ہے۔

جدید زمانے میں لوگ ڈرامادیکھنے سے زیادہ ڈراما پڑھنے کے عادی ہوتے جارے ہیں۔ اس لیے بہت سے ڈراما نگار ایے ڈرامے لکھنے لگے ہیں جو صرف برصے کے لیے ہوتے ہیں۔ لکھنے والے کے نقط نظرے Performance ایک فارج کی چیز بن کررہ گیا ہے۔ ہیگ کہتا ہے کہ اگر ڈراما نگار صرف پڑھے جانے کے لیے ڈرامالکستا ہے تو ڈراماایک خط کی شکل اختیار کرلیتا ہے جیسے ڈرامہ نگار ہمیں خط کے ذریعے کرداروں کے بارے میں بتارہا ہو۔ لیکن ڈرامے میں عمل اور نتیجہ کی Immediacy ضروری ہے ڈرائے میں گفتگو اور اس پر ردِ عمل فوراً ظاہر مونا چاہے اور ڈرامہ میں یہ Immediacy اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب عمل اور روعمل کے درمیان کوئی لمد فکرید، کوئی فاصلہ نہ ہو۔ اس لیے ڈرامالکتے وقت ڈراما نگار کے پیش نظر اسنیج کی ضروریات ہونی چاہنیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی رائے میں ڈراموں کامتن شائع نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کی نقلیں صرف دراما کرنے والی کمپنیوں کے پاس ہونی چاہئیں۔ اس لیے آج کل کے ذراموں میں خیال، جذبہ اور شاعرانہ زبان کی نفاستیں توموجود ہیں لیکن کر داروں کی توت ارادی کا باہی تصادم جو ڈرامے کے لیے ضروری ہے وہی مکالموں میں کم ہوگیا ہے۔

# فوكواور طاقت كانظريه

جنگ عظیم کے کچے عرصہ کے بعد سارتر کو فرانس میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہوئی لیکن ۱۹۲۰ء میں جب وجودیت روال ہوا تو سارتر کے افکار کی جگہ لیوی اسٹراس، رولال بارت، لاکال اور فوکو کے خیالات مقبول ہونے لگے یہاں تک کہ مثل فوکو کے بارے میں یہ کہا جانے لگا کہ یہ نیاسارتر ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان سب سے زیادہ اہمیت دریداکو حاصل ہوگئی اس کے باوجود فوکو کی اہمیت ایسی جگہ قائم رہی۔

فوکوکا نقط نظر روایتی فلفه اور تاریخ سے بالکل مختلف تھا۔ چنانچہ فوکو نظام سے اپنے فلسفہ کے شعبہ کا نام نظام فکر کی تاریخ رکھا تھا کیوں کہ وہ اس طرح یہ ظام کرنا چاہتا تھا کہ اس کی فکر انٹلکچول تاریخ سے الگ ہے۔ ویسے مثل فوکو پر کارل مارکس اور فرائڈ سے زیادہ نظشے کے اثرات تھے۔ اقتدار اور علم کے باہی رشنہ کے سلسلے میں فوکو کے خیالات پر نظشے کے اثرات بہت واضح ہیں لیکن نوکو کے خیالات میں وہ شدت نہیں ہے جو نظشے کے انکار میں ہے۔ فوکو اقتدار پر زور ربتا ہے علم پر نہیں۔ اُس کی توجہ زبان پر نہیں عمل پر ہے چنانچہ حوالہ زبان یا نشان کا نہیں جنگ کا ہونا چاہیے فوکو کے خیالات میں عام پر نہیں جنگ کا ہونا چاہیے فوکو کے خیالات میں ایان اور عمل کی نشان کا نہیں جنگ کا ہونا چاہیے فوکو کے خیالات میں وان اور عمل کی بہت اہمیت ہے اسی طرح سچائی کے تصور کے سلسلے میں بسی علم اور یا بہت زیادہ اہمیت ہے اسی طرح سچائی کے تصور کے سلسلے میں بسی علم اور اقتدار کے تعلق کی بسی بہت زیادہ اہمیت ہے فوکو کہتا ہے کہ اقتدار کا براہ احتدار کے تعلق کی بسی بہت زیادہ اہمیت ہے فوکو کہتا ہے کہ اقتدار کا براہ

راست تعلق جسم ہے ہوتا ہے۔ سرمایہ داری کے زمانہ سے پہلے کے معاشروں میں سبی خارجی قوت ہی جسم کو سرا دے سکتی سبی لیکن سرمایہ دارانہ معیشت نے جسم کو ایک نئی تخلیقی نئی تخلیقی نئی تخلیقی خدمت حاسل کرنے رنگا اس طرح افراد کے جسموں کو، ان کے اعمال اور ان کے دیوں اور برتاؤ کو کنٹرول کرنے رنگا۔ ان کی زبان اور ان کے نشانات کو استعمال کرکے انسانوں کے جسم پریہ اقتدار حاصل کیا گیا۔

اس سارے عمل کے پیچے جو صورتِ حال سی اُسے جنگ کی صورتِ حال ہی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اقتدار کا یہ راستہ خود فرد کے جم کی اپنی قوت میا کرتی ہے۔ جسموں پر جو قوت حکراں ہوتی ہے اس کی مخالفت خود خواہش اور ارادہ کی قوت کرتی ہے۔ دموں پر جو قوت فوکو کے نزدیک سارے انقلابات کا مافذ ہوتی ہے۔ ماضی میں فوکو نے جو علمیاتی فریم ورک کے سلسلے میں باتیں کہی شعیں اب اسعیں چیور دبتا ہے اور اب وہ ایک ایسی طاقت اور توانائی کا سراغ پالیتا ہے جس پر علمیاتی فریم ورک اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ دریداکی طرح فوکو کے لیے جس پر علمیاتی فریم ورک اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ دریداکی طرح فوکو کے لیے بسی معاشرہ کا قبل تجربی Apriori ہی بنیادی حقیقت نہیں ہوتا بلکہ اس سے بسی زیادہ گھرں ایک حقیقت ہو سکتی ہے جو بچ ہو سکتی ہے بلکہ وہی سچائی ہوتی ہی زیادہ گر ارادہ کی اسطلامات فوکو نے نظئے ہی سے لی ہیں اور جب فوکو جنگ اور اقتدار پر اظہارِ خیال کرتا ہے تو وہ نظئے ہی کی اسطلامات سے کام لیتا جنگ اور اقتدار پر اظہارِ خیال کرتا ہے تو وہ نظئے ہی کی اسطلامات سے کام لیتا

نوکوکاخیال ہے کہ ہماری جنسی جبلتوں کے بارے میں کوئی چیز بنیادی اور قطعی انداز میں سہیں کہی جاسکتی۔ مثلاً بچہ کی جنسیت کاذکر کرتے ہوئے جس کا حوالہ فراند کی تحلیلِ نفسی میں ملتا ہے نوکوکہتا ہے کہ فراند نے بچہ کی اِس جنسیت کو جسی دریافت کیا تبانچہ بچوں سے اِستمنا بالید کو ختم کرنے کی برای زبردست کو شمیں کی گئیں لیکن اسکول کے بچوں میں استمنا بالید ختم نہیں ہو

سكابلكه اس كى شدت اور برايد كئى ـ

جنسیت پر بحث مباحثے، جنسیت کا تجزیہ کرنے اور اے کنٹرول کرنے کی خواہش اور برائے گئی دراصل بچہ کی خواہش اور برائے گئی دراصل بچہ کی خواہش اور برائے گئی دراصل بچہ کی جنسیت کا مسئلہ المحارویں صدی سے پیدا ہوا۔ فوکو کے خیال میں مغربی معاشرہ جنس کے بارے میں سے بولنے کی خواہش میں قدیم کیت ولک زمانے کے اعترافات کے وقت ہی سے گرفتار ہے اور پچھلی تین صدیوں میں جنس کے بارے میں گفتگو میں امنافہ ہی ہوتارہا ہے اور جنس پریہ ساری گفتگو چاہے جنس کے خلاف ہی کیوں نہ ہواس سے جنس کا خیال ذہنوں پر چھاتا چلا جارہا ہے۔ فوکو

"ایسالگتا ہے کہ جنس کا غلبہ ہم پر بردستا چلا جا رہا ہے،
ہمارے لیے جنس ایک ایسا راز رہتا ہے جو دلکشی کا باعث
ہے۔اس کی دلکشی اس کی قوت کے مظاہرے میں ہے اور
ان معانی میں جس کویہ چھپالیتا ہے اور جس کا انکشاف ہم
کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو چیزیں ہماری حد بندی
کرتی ہیں اُن سے ہمیں آزادی مل سکے۔"

(فوكو: جنسيت كي تاريخ)

یورپ میں زندگی میں جتنے جسی معانی ہیں ان کا ماند جنس ہے جو زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ فوکو کے خیال میں اب ہم جنس کے خواہشمند رہتے ہیں ایک ایسی چیز کی طرح جو حقیقتاً خواہش کے لائق ہے۔

انیسویں صدی میں ہوایہ کہ حیاتیات اور عضویات کے علوم کی مدد ہے جنس کے معاصلے میں سمی اصول یا معیار متعین کر لیے گئے جنسی کروی یا غلط کاری کو یورپ کے معاشرہ نے سمی گناہ کاری کو یورپ کے معاشرہ نے سمی گناہ کے تصور سے آزاد کر کے اسے ابنار مل یام یعنانہ قرار دے دیا۔ نار مل ہونے کے

بارے میں تومغربی انسان وہم یا (Öbsessions)میں مبتلارہتے ہیں یورپ میں لوگ حیاتیات کے اصولوں کو اپنا کر اپنے باطن کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں اور خودا پنے ہی عائد کردہ اصولوں کی رُو ہے دیکتے رہتے ہیں کہ ہم نار مل ہیں یا نہیں لیکن خود فرائد نے اس قسم کی کوئی سادہ تقسیم جو نارمل یا ریسنانہ ہونے کی بنیاد پر کی گئی ہو قبول نہیں گی- نارمل انسان کا جو مغربی تصور ہے اس کی بجائے فوکونے مشرق کا یہ اندازِ فکر جو جنس کو محبت کے آرٹ کا ایک انداز سمجنتا ہے زیادہ قابلِ قبول بتایا ہے۔ اے صحت منداور فروغ پاتی ہوئی جنسیت یاشوت کا تغزل قرار نہیں دیا ہے اور نہ اے حیاتیاتی توانائی کا کوئی خوبصورت احساس قرار دیا ہے بلکہ اے صرف مسرت برائے مسرت کا حصول قرار دیا ہے۔ اس تصور میں جنس کو فطرت کا ایک خدمت گار سمجا ہے اور نہ سیانی کامر کرسمہا ہے بلکہ یہ كهاكيا ب كه جنسيت سى محبت كاليك آرث بايك طرح كاكسيل، تخليقيت اور قصداور تصنّع سے سرپور- فوكوكه ا بك جسم كى طاقت كولدت كى تلاش كے نقط نظرے دیکسنا جاہے۔ اس کے خیال میں سیاست کا انحصار معلومات پر نہیں خواہثات پر ہوتا ہے سیاسیات میں سی عملی ایکش جم ہی سے لیا جاتا ہے مثلاً مظاہروں میں یا طبعی مقابلوں میں۔ فوکو دراسل فرانس میں جو طالب علموں کا انتلاب ۱۹۶۸ء میں آیا تا اس سے بہت مناثر ہوا تا اس کا تصور سیاست اسی انتلاب سے پیدا ہوا۔ فوکو کہنا ہے کہ انسان کے اندر بہت اشتعال انگیز کماتی رد عمل اور غیر مسلسل توانائی (Discontinuous Energy)

اُس کے خیال میں ہر عہد میں اقتداریا قوت ہی یہ طے کرتی ہے کہ علم کس چیز کو کہتے ہیں۔ فوکو اور دریدا دونوں یہ سمجتے ہیں کہ تاریخ کے کچے مقاصد نہیں ہوتے چنانچہ ان دونوں کا یہ خیال ہے کہ کسی خاص مقصد سے تاریخ کی تعبیر نہیں کی جاسکتی۔ فوکو کے نظریات میں نظئے کے تصورات کے مقابلہ میں کٹر

پن نہیں ہے نوکو کہتا ہے کہ عمرانی تجزیہ میں علم اور اقتدار کے باہی رشتہ کو مرکزی اہمیت حاصل ہے اس سے پہلے میکس ویبر Max Weber نے ہی جو ساجی تجزیہ کیا تھا اس میں ساجی زندگی کی تبکیل میں اقتدار ہی کو بنیادی حیثیت دی تسمی۔ فوکو کی رائے میں مارکس نے انیسویں صدی ہی میں استحصال کے مسئلہ کو عوام تک پہنچا دیا تھا لیکن اقتدار دراصل کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے یہ سوال حل نہیں ہوسکا۔

فوکو نے ۱۹۷ء میں اپنی کتاب Physics of "Power شائع کی تھی۔ فوکو نے اس میں بتایا تھا کہ اقتدار کے بارے میں اب تک کئی نظریے پیش کے جا چکے ہیں ان میں سے ایک تو قوت کا معاشی نظریہ ہے جس کی بنیاد پر اشتراکیت اور لبرل ازم دو نوں قائم ہیں ایک طاقت کا غیرمعاشی نظریہ جسی ہے جویہ کہتا ہے کہ طاقت دولت سے پیدا ہونے والی کوئی ماثل قوت نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ طاقت کا تعلق معاشیات سے ہے نہ کسی دباؤ ڈالنے والی قوت سے بلکہ طاقت کا تعلق جنگ سے ہے۔ ایک جنگ اعلان کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک جنگ کسی اعلان کے بغیر اور مختلف ذرائع سے لائی جاتی ہے ایک خفیہ خانہ جنگی ایسی ہوتی ہے جوشور مچانے بغیر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف سماجی اداروں میں ناانصافیوں کی صورت میں جنگ ہوتی رہتی ہے یہ جنگ ہر جگہ ہوتی ہے یہاں تک کہ زبان میں سمی یہ جنگ جاری رہتی ہے یہ دباؤ دراسل قوت کاذیلی اثر ہے قوت تخلیق سمی کرتی ہے اور دباتی سمی ہے۔ طاقت کے سلسلے میں فوکو نے ۱۹۷۱ء میں دولیگر دیے تھے اس کے ایک سال کے بعد اس کی کتاب "جنسیت کی تاریخ" کی پہلی جلد شائع ہوئی۔ وہ کہتا ہے کہ قوت انفرادی یا اجتماعی اداروں سے نہیں پیدا ہوتی اور نہ یہ مفادات سے جنم لیتی ہے بلکہ طاقت ہر جگہ موجود ہوتی ہے اور ہر چیز پر محیط ہوتی ہے۔ نطشے نے کہا ہے کہ سوائی ماصل کرنے کی خواہش دراصل اقتدار ماصل

کرنے کی خواہش ہے کیوں کہ ہماری ذات جسی دراصل طاقت کا ایک ذریعہ ہے ذاتی آزادی کا ہتسیار نہیں ہے بلکہ غلبہ کی تخلیق ہے Punish میں فوکو نے لکما ہے کہ طاقت کے اثرات کو منٹی اصطلاحوں میں بیان نہیں کر ناچاہیے مثلاً یہ کہ طاقت پابندی عائد کرتی ہے، زور دیتی ہے، دباتی ہیں نتاب اور اور دیتی ہے وغیرہ کیوں کہ وہ کہتا ہے کہ طاقت ہی حقیقت تخلیق کرتی ہے، طاقت میں حقیقت تخلیق کرتی ہے، طاقت میں دبانے کے علاوہ جسی اور صلاحیتیں ہوتی ہیں مثلاً تخلیق کرنے کی صلاحیت۔ جیل خانوں کے باقی رہنے کا ایک سبب یہ جسی ہے کہ یہ جرائم کوروکنے کے علاوہ کچے دانوں کے باقی رہنے کا ایک سبب یہ جسی ہے کہ یہ جرائم کوروکنے کے علاوہ کچے اور کام جسی سرانجام دیتے ہیں۔ فوکو کہتا ہے کہ طاقت لوگوں پر ہوتی ہے، چیزوں پر نہیں۔ طاقت ہمارے جسم اور ہمارے کام پر اثرانداز ہوتی ہے لیکن طاقت مرف آزاد انسانوں پر آزمائی جاسکتی ہے۔ اثر ذا لئے میں استعمال کی جاسکتی ہے۔ اثر ذا لئے میں استعمال کی جاسکتی ہے۔ اثر ذا لئے میں استعمال کی جاسکتی ہے۔ واور وہیں تک استعمال کی جاسکتی ہے۔ اثر ذا لئے میں استعمال کی جاسکتی ہے۔ اثر ذا سے میں نازاد ہوں۔

# نئے منظر

یہ سطر پس لکتے ہوئے مجے محسوس ہوتا ہے کہ شاعری ایک معسوم کام ہے۔

اس لیے کہ فروغ کی شاعری کی پہلی اور آخری پہچان اس کی معسومیت ہے۔ یہ

معصومیت اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے اس لیے کہ ہمارے نام نہاد نئے شاعروں

نے اے لفظوں اور مزید لفظوں سے گزیگار کر دیا ہے اور یہی نہیں اے لفظوں

کے گناہوں کے بوجہ کے ساتیہ بازار میں سنگ طفلاں کا نشانہ بننے کے لیے چورا

دیا ہے۔ سولی پر چراصی ہوئی یہ نام نہاد جدید شاعری غلط لفظوں کی گزیگار ہے۔

دیا ہے۔ سولی پر چراصی موئی یہ نام نہاد جدید شاعری غلط لفظوں کی گزیگار ہے۔

غلط لفظوں سے میری مرادایسے لفظوں سے ہے جن کا تعلق شاعر کی باطنی کیفیت

اور معاشرے کے باطنی عالم سے ذرا بسی نہیں بازار میں شاعری کا یہ منظر اس اور معاشرے کے باطنی عالم سے ذرا بسی نہیں بازار میں شاعری کا یہ منظر اس بات سے نظاہر ہوتا ہے کہ شاعری افلاطون کے نم اور دیوجانس کے نب سے نکل بات سے نظاہر میں شومیں آگئی ہے۔ ایک طرف اس کا تعلق معاشرے سے کئی گیا ہے اور اسے گمشدہ داخلیت کے سوا کہے نہیں کہا جا سکتا اور دوسری طرف میں اس کی ڈمی سراکوں پر چلائی جارہی ہے۔

مقبول مگر گنٹیا شاعری کے روپ میں اس کی ڈمی سراکوں پر چلائی جارہی ہے۔

مقبول مگر گنٹیا شاعری کے روپ میں اس کی ڈمی سراکوں پر چلائی جارہی ہے۔

لیکن ہماری روحیں اب سبی شاعری کی دیوی سے روشنی مانگتی ہیں،
ایسی روشنی جس میں انسان اپنی روح اور اپنے روح کے سائے میں فرق کر سکے
ایسی روشنی جس میں انسان ہی نہیں روح عصر سبی اپنے قامت کو پہچان سکے۔
ایسی روشنی جس میں انسان ہی نہیں روح عصر سبی اپنے قامت کو پہچان سکے۔
یہ ہمارے تنقیدی شعور کا مطالبہ ہے لیکن ہم عصر ادب کا یہ حال ہے جیسے بیچاری

افیلیا جس کے سر پر کانٹوں کا تاج شاشاخوں سے الہے کر چشے میں ڈوب گئی اور اس کی موت کی خبر سن کر کوئی کہ رہا ہے:

انيليا

میں تیرے لیے آنسو کیا بہاؤں تیرے چاروں طرف ن

یانی ہے

یہ پانی ---- نئی حقیقتوں کاالتباس ہے۔اگر اردو کے ہم عصر ادب سے آ کے نکل کر سوچیں تب سبی سائنس اور ادب اس بین الاقوامی صورت حال سے آنکے نہیں چُرا سکتے، ادب اور سائنس دونوں نئی حقیقتوں کے التباس کا منظر دیکے رہے ہیں۔ اس حقیقت شاالتباس میں انسان تعادم کا شکار ہے یہ انسان او نیل کابیری ایپ ہویاروبٹ دونوں اس التباس کا انجذاب کرنا چاہتے ہیں۔ مگر بیری ایب اور روبث دونوں اپنے آپ سے بچسڑے ہوئے ہیں۔ یہ تصادم خارج میں توانین فطرت سے ہے اور باطن میں اپنے آپ سے اگر تصادم سے مج ذرامے كى روح ب تويد دراماروح كے اندر سمى جورہا ب اور باہر سمى، مم ہرروزاپنے آپ سے بچیزی ہونی "میں" کا تمانا دیکھتے رہتے ہیں اور ہماری طرح رفیس فروغ میں سمی اپنے آپ سے بچیزی ہوئی "میں" کا تماشا ہوتارہتا ہے۔ فروغ کی شاعری اس تصادم کوسامنے لاتی ہے اس کی شاعری پراھتے ہوئے شاید آپ کو سمی یه احساس مو که باطن میں روحانی انسان اور حیوانی انسان کی کورد وار کبسی ہلکی کبسی تیز ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔ زندگی کبسی زمینی کبسی آسانی معلوم ہوتی ہے جی چاہتا ہے سبیر ہے انسان بن جائیں۔ انسان فرشنہ اور فرشتے سبیر ہے یعنی آسمان اور زمینی قوتیں ایک ہوجائیں۔ ان دونوں کا ایک دوسرے پر تسلط نہ ہوان کاملاپ ہو جائے یعنی انسان پر وہ حقیقت منکشف ہو جائے جو زمین کو

آسمانوں سے اور آسمانوں کو زمین سے ملاتی ہے لیکن ان دونوں کا ملاپ نہیں ہونے یانا۔

اس کے برعکس آج کے ادب نے ایک بلرف Absurd اداخلیت کی دیوار کسرای کررکسی ہے اور شاعر اور فنکار داخلی کینمیتوں کے ریکار ڈ کیپر بن کررہ گئے ہیں۔ ان پر ازل اور ابد بلکہ ایک لمح کا کوئی ہید منکشف نہیں ہے۔ دوسری طرف ہمارا ادب ان لوگوں سے مخاطب ہونے بی کوشش کرتا ہے جن کا ذہن ہمارے سمبل ہماری ایمائیت قبول نہیں کر سکتا۔ ادب میں زاج کا وقت ہے اور نراج کی اس دنیا کا ایک باسی رئیس فروغ ہی ہے نراج کا یہ شہر روایت کی بندھی نکی دنیا سے مسافر کی طرح آیا، پابند مملکت سے آنے والے روایت کی بندھی نکی دنیا سے مسافر کی طرح آیا، پابند مملکت سے آنے والے مسافر کی ملاقات تہران کی سرزمین پر خانم جان سے ہوئی "عورت کا بدن نا پے تو کرن وہ بیچاری خانم جان" فروغ نے اسے رنگ اور روشنی کے التباس میں اسٹیج پر ڈوبتے دیکا اسٹیج کے فنکار کے گلاس تک سبزی پسیل گئی اس نے کہا۔

سپرد نداکر چکاموں

پابند ملکت کا یہ مسافر ..... روایت سے لاہور تک اور لاہور سے بیسویں صدی کے موت کے خوف اور خود کشی کے احساس تک پہنچ گیالیکن یہ سفر سرف شعور کے سہارے نہیں ہوا بلکہ اس مسافر کی آن گنت لاشعوری کینیتوں نے اپنے ہیجان سے اس کی شاعری کی ہلیت کو بسی تورا کر رکے دیا۔ اس نے عوام کی طرح موت کے خوف سے نجات کا راستہ بیسہ کمپنی کی جنّت میں تلاش نہیں کیا۔ معاف کیجے میں نے غفتہ میں اپنے درمیانی طبقہ کو عوام کہا ہے درمیانی طبقہ کو عوام کہا ہے درمیانی طبقہ سے فروغ کو بسی تعلق تبا مگر اس نے الهنی شاعری میں ایک انتہا سے طبقہ سے فروغ کو بسی تعلق تبا مگر اس نے الهنی شاعری میں ایک انتہا سے دوسری انتہا تک سفر کیا ہے لیکن وہ موت کے خوف سے، جنس کی لذت سے، عنائیت کے خواب سے آزاد نہیں ہوسکا۔ بات یہ ہے کہ فاکٹر نے ن م راشد کی

خودکشی اور اس خودکشی سے فروغ کے ڈاکٹر فانچو کے بعیس وانت لوٹے تک موت اور خودکشی کا یہ احساس اس دور کی نمائندگی کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں آج کے انسان کے لیے موت تو خیر موت ہے، دانت کا درد بسی بڑی چیز ہے کیوں کہ اسان کے لیے موت تو خیر موت ہے، دانت کا درد بسی بڑی چیز ہے کیوں کہ اسے التباس کی اس دنیا میں اپنی داخلیت اوراپنے احساس کے علاوہ کچے بسی حقیقی نہیں معلوم ہوتا اور اسی لیے آج کی شاعری کا شعلہ اپنے رنگ اور شہر یچر میں مختلف بسی ہے اور نئی دنیا کا اعلان جے وہ اب میں مختلف بسی ہے اور نئی دنیا کا اعلان جی وہ اب تک دریافت نہیں کر رکا ہے۔

میرے کبوتر اپناآنگن سول گئے بالبل کہتی ہے۔

یسوع بہتسہ نے کر فی الفور پانی کے پاس سے او پر گیا اور دیکسو اس کے لیے آسمان کیل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اُتر تے اور آتے دیکھا

یہ کبوتر ہماری زمین پر معنومیت کے سمبل ہیں۔ ریتوں کی شاخ کے ساتے ہمیں فاخنہ نہیں کبوتر نظر آتے ہیں۔ یسی کبوتر اردو شاعری کی روایت میں عثق کے ایروگرام لے جاتے تھے۔ پہر ہم نے انہی کبوتروں کو حرم سے اتر کر آتش کے کاندھوں پر بیٹے دیا۔ یسی کبوتر ان کی چھتریاں، ان کی نگڑیاں، ان کے پاؤں میں بجتے ہوئے گھنگرو۔۔۔۔ ناصر کاظمی کی ہابی بن گئے۔ پکاسو کے اسٹوڈیو کے لیے فاخنہ اور ناصر کاطمی کے گھر کے لیے کبوتر اس محبت پکاسو کے اسٹوڈیو کے لیے فاخنہ اور ناصر کاطمی کے گھر کے لیے کبوتر اس محبت اور معصومیت کا سمبل تھے جے حیوانی انسان کبھی رخی نہیں کر سکا آتش سے نام کاظمی تک سب کے یہاں زندگی کا جبر اس کبوتر پر جھپٹنا چاہتا ہے۔ ڈری

ہوئی معصومیت گھر بسول گئی ہے اور آج کا فنکار سائنس اور تجربات کی نئی نامانوس فصنامیں آگیا ہے۔ نئے عہد کے استعاروں اور امیجز کی دنیامیں ....اب کبوتر نہیں بوردھی چیل ہماری روایت کاسمبل ہے۔

> قبرستان کی بوراھی چیل ہنسی نیلی آندھی کا آنچل شعامے وہ ایک مردہ عورت کے سرہانے پسول بچھانے آیا تبعا

سیر موسم کی پہلی بارش ٹوٹ پڑی ٹوٹی پسوٹی لاشیں کٹی پسٹی قبروں سے نکلیں میں تیری محبوبہ ہوں میں تیری محبوبہ ہوں

(ایکرومانی قصے کاعنوان)

ہماری شاعری نے جدید عہد میں جو آفاقی لُوروش کی ہے وہ لَو فروغ کی شاعری میں سمی موجود ہے۔

رئیس فروغ اور آپ کے درمیان، میں ریفری کے فرائض انجام دبنا نہیں چاہتا۔ اس لیے کہ میں ان کا دوست ہوں اور آپ میرا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیں گے فاکٹر کا خیال تعاکہ مرد اپنی ماؤں بہنوں اور بیویوں کے ہاتیہ میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح شاعر بسی اپنے قاری کے ہاتیہ میں ہوتا ہے وہ قاری جو اس کا دوست بسی ہو سکتا ہے۔ تنقید نگار بسی اور قاری بسی۔ فاکٹر کہتا ہے عور تیں سوچتی نہیں شواہد سے نتیجہ تک ایسے ٹیڑھے میڑھے طریقہ سے پہنچ جاتی ہیں کہ شاعر ان کا ساتھ نہیں دے سکتا میں نے بار بار فاکٹر کا حوالہ دیا ہے جاتی ہیں کہ شاعر ان کا ساتھ نہیں دے سکتا میں نے بار بار فاکٹر کا حوالہ دیا ہے

اس لیے کہ خانم جان سے مجھے فاکٹر کے ناول کا وہ منظریاد آتا ہے جس میں مس برڈن ایک ویران مکان کے پائیں باغ میں مردوں کے ساتھ Hide and برڈن ایک ویران مکان کے پائیں باغ میں مردوں کے ساتھ seck کوئی seck کی ہوئی ہے تاکہ کوئی اے پکڑ لے اور اس کسیل کے دوران ایک جگہ جھکی ہوئی ہے تاکہ کوئی اے پکڑ لے اور اس پر قبعنہ کر لے ایسالگتا ہے جیسے فروغ نے خانم جان میں اس مس برڈن کو پکڑلیا ہے اس پر قبعنہ کرلیا ہے۔

میں نے اسے ازراہ کرم دفن کیا سترکی گہرائی میں میراجی نے کہا تھا

چار ..... ہاں چار فقط چار قدم فاصلہ مجے سے تیرے جسم کا ہے

فروغ کے ہاں عورت اور فنکار کا فاصلہ کس قدر کم ہوگیا ہے چار قدم سے

ہستر تک آپ نے دیک اکتنامشکل سفر سا۔ یہ سفر میراجی سے فروغ تک نہیں،

میراجی کے عہد سے ہمارے عہد تک جنسی شعور کا سفر ہے۔ اگر آپ اجازت دیں

تو عرض کروں کہ فاکنر کے ہاں دو قسم کی عور تیں ملتی ہیں۔ جی ہاں بالغ اور

نکان کے قابل دو قسم کی عور تیں۔ ایک وہاں کے کسانوں کی کند ذہن سدی

نکان کے قابل دو قسم کی عور تیں۔ ایک وہاں کے کسانوں کی کند ذہن سدی

لاکیاں جنسیں اس کے خیال میں حیوانات سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور دوسری

وہ دبلی بور ژوالوکیاں جن سے جنسی تسکین کسی طرح عاصل نہیں کی جا سکتی۔

فروغ کے ہاں سبی مجمعے دو طرح کی عور تیں ملتی ہیں۔ ایک وہ جن سے جنسی

تسکین عاصل کی گئی ہے اور دوسری وہ جن میں مردوں کے آئیڈ بل بننے کی تمام

خصوصیات موجود ہیں مگر کسی ہاتے نہیں آتیں۔ لذت اور محرومی کے یہ دونوں

ہیں منظر فروغ کے ہاں حقیقت کے دو متصادم روپ پیش کرتے ہیں۔

فروغ کی شاعری جدیدیت کے ایسے مورا پر سامنے آرہی ہے جب محبوب خزاں کے لفظوں میں راستے ہر طرف کو جارہے ہیں۔ ایک وژن اور ردم کو تورا کر شاعری کے نئے امکانات کے بہج یوئے جارہے ہیں۔ دوسری طرف نئے سمبلز کی تلاش کاسفرانجانی دنیاؤں میں پہنچ رہا ہے۔

سرج کے فنکار کی روح آن دیکھے کو دکھانا چاہتی ہے۔ نامعلوم کو معلوم بنانا چاہتی ہے۔ اپنی دنیا کو اپنے آپ سے جوڑنا چاہتی ہے۔ بے معنویت کو معنی دبنا چاہتی ہے مگر حقیقتوں کے تصورات ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں اور آن دیکھی دنیاآن دیکھی رہ جاتی ہے۔ جاننے سے نہ جاننے کا دائرہ اور بڑھے جاتا ہے۔

رئیس فروغ کا مزاج غنائیت ہے اور ان کی شاعری اس غنائیت میں جدید عہد کے تصادم کو جذب کرنا چاہتی ہے، جیسے ہوا اور پانی کے تصادم میں لرزتا ہوا کنول

سروہا ہوں معاف کیجیے مجھے آپ کے اور فروغ کے درمیان نہیں رہنا چاہیے کیوں کہ ساپ جانتے ہیں میں ریفری نہیں بن سکتا۔ میں ان کا دوست ہوں اور میری گفتگوایک ایسے شخص کی گفتگو ہے جوآدھی عمر نک فنکار کے شانہ بشانہ گام بگام رہ چکا ہے۔

## فوکو کے نظریات

یورپ کی جدید فکر کی ده روایت جس کی تعمیر و تشکیل میں ہیگل اور مارکس اور نظفے کی فکرنے حصہ لیا ہے فو کو کی فکر جسی اسی جدید فکری روایت کا حملہ ہے۔ ان تینوں مفکروں کی طرح فوکو نے سی نہ صرف مسائل کو تاریخی پس مظرمیں دیا ہے بلکہ اپنی فکر کو فکر کے تاریخی تسلسل سے جوڑ دیا ہے۔ فو کو نے کہا ہے کہ میں جدید عہد کی تاریخ لکے رہا ہوں۔ متعدد شوس اور تاریخی دلالل و براہین سے اُس نے یہ دریافت کیا کہ عقلیت کی جدید ہنتیں کس طرح ترتیب پاتی ہیں اور کس طرح وہ اُن شرائط کو پورا کرتی ہیں جن سے جدید عقلیت رونما ہوتی ہے وہ شکلیں کس طرح طہور کرتی ہیں جن سے جدید عهد کے علوم کی صورتیں متعین ہوتی ہیں۔ فو کو نے یہ بتایا ہے کہ جدید عهد کے فکر کی تاریخ میں تبدیلیاں کس طرح رو شاہوئیں اور کس طرح عملی طور سے ظاہر ہونے والاحدة موجوده فكر ير اثرانداز موا- وه اسباب كيات اور وه صورتين كياتسي جنسوں نے علم کی یہ صورت اختیار کی۔ اپنی کتاب " پاگل پن اور تهدیب "میں فو کو نے اس مسلم پر روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے کہ وہ طالت کیا تھے جس میں جدید زمانے نے عمل (Reason) اور غیر عمل (Non Reason) کوایک دوسرے سے اس قدر دور کر دیا اور اُسی سائنس کو جو Reason اور (Unreason) کے فرق میں ظاہر ہوئی کس طرح اعتبار ملا اور کس طرح سائنس آخر کار سیانی کی قائم مقام بن گئی۔ اس کتاب میں فوکونے یہ جسی بتایا

ہے کہ کس طرح ترقی پذیر نظریات اور ترقی پذیر تصورات کے قوانین متعین موتے ہیں۔

مارکس، فرائد اور ہربرٹ مارکیور کی بنیادی اہمیت عمرانیات ہی میں ہے فوکو کے انکار کی اہمیت بھی عمرانیات میں ہے۔ خاص طور پر فوکو کی دلچسپی اس بات میں ہے کہ انفرادیت اپنی تنام جدید ہیئیتوں میں اور خاص طور پر قوت کے رشتوں کے جال میں کس طرح نشوونما پاتی ہے گویا فوکو کے مباحث عمرانیات کے مرکزی مسائل اور مباحث سے تعلق رکتے ہیں۔ فوکو کی مباحث عمرانیات کے مرکزی مسائل اور مباحث سے تعلق رکتے ہیں۔ فوکو نے یہ دکھایا تحریروں میں مارکس فرائد اور نظفے کے اثرات نظر آتے ہیں۔ فوکو نے یہ دکھایا ہے کہ قانوں، آرٹ اور موسیقی ہی میں نہیں بلکہ یورپ کے مدہبی تصورات میں بھی عقلیت اور موسیقی ہی میں نہیں بلکہ یورپ کے مدہبی تصورات میں بھی عقلیت اور کاچر سے پیدا ہوا ہے۔ یہ خیال بنیادی طور سے Kationalization کو کر سے تعلق رکعتا ہے۔ فوکو نے بھی ان مسئلوں کا دیکھا ہے مگر Max Weber کی مرکزی سے مختلف انداز میں لیکن ان دو نوں کے خیال میں جدید معاشرے کے مرکزی حصوں میں محصوص نوعیت کی عقلیت اقتدار کی جو حصوں میں محصوص نوعیت کی عقلیت اقتدار کی جو حکم عقلیت اقتدار کی جو کئی تخلیق کرتی ہے اس بات کا امکان موجود ہے کہ عقلیت اقتدار کی جو کئی تخلیق کرتی ہے اس بات کا امکان موجود ہے کہ عقلیت اقتدار کی جو کئی تخلیق کرتی ہے اس بات کا امکان موجود ہے کہ عقلیت اقتدار کی جو کئی تخلیق کرتی ہے اس بات کا امکان موجود ہے کہ عقلیت اقتدار کی جائے۔

جرم وسزا کے قوانین اور جنسیت نے لے کر بیماریوں اور پاگل پن تک سب عقلیت کی عمرانی تاریخ کے ابواب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فوکو کی فکر کا مرکزی نقط یہ ہے کہ عقلیت کی تعمیر و تشکیل انسان کی سماجی زندگی میں جن طرح ہوتی ہے اس کا مطالعہ کیا جائے، عمرانیات کے سلسلے میں فوکو کے افکار میں خاصی بصیر تیں موجود ہیں۔

فوکونے یہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح کچے چیزیں غالب ہو جاتی بیں اور کس طرح کچے دوسری چیزیں نمودار ہوتی ہیل۔ آج جو چیزیں ہمیں ورثہ میں ملی ہیں وہ ماضی سے چھوٹے چھوٹے نکروں میں ہم تک پہنچی ہیں۔ اوریہ کہ کس طرح کلاسیکی عہد کی شہنٹا ہیتوں کے زمانے میں فوجوں اور پولیس اور مالی انتظامیہ کی ضرور توں کے باعث رندا نوں اور جیل خانوں کی بنیاد پرای۔ جدید جنسیت کے تصورات کس طرح کیتسولک چرچ کے اعترافات میں شکل بدل کر ظاہر ہوئے، فوکو کے نقط نظر سے تاریخ کا مطلب ہے جدوجہد اور لوٹ ملا۔ وہ کہتا ہے کہ تاریخ کا مطلب ہے اور ہم کس طرح ملا۔ وہ کہتا ہے کہ تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری جدوجہد کیا ہے اور ہم کس طرح اقتدار پر قبعنہ جمانایا ہے ہیں۔

نوکو کا فلسفہ روایتی فلسفہ اور تاریخ سے مختلف تبعا چنانچہ اُس نے اپنے شعبہ
کا نام "نظام فکر کی تاریخ کا شعبہ" رکھا۔ نام کی اس تبدیلی سے وہ یہ ظاہر کر نا چاہتا
تبعا کہ اس کے خیالات انٹلکچول تاریخ کی روایات سے مختلف ہیں۔ فو کو پر مارکس
اور فرائد کے اثرات تسے نطشے کا اثر سب سے زیادہ گہرا تبعالیکن فو کو کے خیالات
میں وہ شدت اور قوت نہیں ہے جو نطشے کے افکار میں تسمی۔

نوکوکہتا ہے کہ Power کا براہِ راست تعلق جسم سے ہوتا ہے سرمایہ داری کے معاشرہ میں خارجی قوت ہی جسم کو سرا دے سکتی تھی لیکن سرمایہ دارانہ معاشرے میں جسم کو ایک نئی قسم کی محنت مزدوری میں لگا دیا گیا اور معاشرہ جسم سے ایک نئی تخلیقی خدمت لینے لگا۔ اس طرح معاشرہ افراد کے جسموں کوادران کے رویے کو کنٹرول کرنے لگا۔

اقتدار کی دوسری صورت خود فرد کے جسم کی اپنی توت میا کرتی ہے۔
جسموں پر جو قوت حکمران ہوتی ہے اس کی خالفت خود جسم کے ارادے اور خواہش
کی قوت کرتی ہے۔ یسی قوت انقلابات کا ماخذ ہوتی ہے۔ ارادہ اور خواہش کی اسطلانات فوکو نے نطقے ہی سے لی ہیں اور فوکو جب جنگ اور طاقت کے سلیلے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے تو دراصل وہ نطقے ہی کی اسطلانات کو کام میں تا ہے۔

جنسیت کے سلیلے میں فوکو کہتا ہے کہ جنسیت کا سب سے پہلے ذکر العاروي صدى عيسوى ميس كيا كيا تعايد وه زمانه تعاجس زمانے ميس بچه كى جنسيت كودرياف كياكيا تعاجناني اس زمانے ميں بچوں سے استمنا باليد كوختم كرنے كى براى زبردست كوشتيں كى كئيں ليكن اسكول كے بچوں ميں استمنا باليد ختم نہیں ہو سکا بلکہ اس کی شدت اور براہ گئی جنسیت پر بحث مباحثے اور جنستیت کا تجزیہ کرنے کے باعث اور اے کنٹرول کرنے کی خواہش ہے فرد کی اپنے جسم پر قابو پانے کی خواہش اور براے گئی اس کا مطلب یہ ہواکہ بید کی جنسیت المعاروین صدی کے Discourse سے پیدا ہوئی۔ فوکو کا خیال ہے یورپ کا معاشرہ جنس کے بارے میں سے بولنے کی خواہش میں قدیم کیتسولک مذہب کے اعترافات کے زمانے ہی ہے گرفتار ہے۔ چنانچہ پچیلی تین صدیوں میں جنس کے بارے میں گفتگو کے نئے نئے زاویے سامنے آتے رہے ہیں اور جنس پر Discourse براصتای چلاجارہا ہے آگر جنس پر گفتگو ہوری ہو یا ہے یہ مخفتگو جنس کے خلاف ہی کیوں نہ ہواس سے جنس کا خیال زہنوں پر چیاتا چلا جاتا ہے۔ فوکو نے اپنی کتاب "جنسیت کی تاریخ" میں لکھا ہے: "يورب كے ليے زندگي ميں بتنے سى معانى بيس ان كاماخذ

"يورپ كے ليے زندگى ميں بتنے سى معانى بيں ان كاماند يسى جنس ہے جورندگى كى سب سے براى سچائى ہے۔ (بنسيت كى تاريخ)

فوکو کہتا ہے کہ ہم اب جنس کے اس طرح خواجمندار ہتے ہیں سے بنس بدات خود کوئی ایسی چیز ہے جس کی خواہش کرنی چاہیے۔

We now have a desire for sex-as something which is in itself desirable. (Richard Harland)

انیسویں اور بیسویں صدی میں حیاتیات اور عصنویات کے ملو میں امناف سے یہ مدد ملی ہے کہ جنس کے معاملہ میں بھی انسان کے لیے Normality کا

اصول متعین کرلیاگیا۔ جنسی کج روی کو یورپ کے نفسیاتی ماہرین نے اور خود مغربی معاشرہ نے گناہ کے تصور سے آزاد کر کے اسے ابنار مل یاعلم الامراض سے متعلق قرار دے دیا۔ نار مل ہونا مغربی انسانوں کا ایک وہم ہے جو ان پر ہمیشہ مسلط رہتا ہے یورپ میں لوگ حیاتیات کے اصولوں کو اپنا کر اپنے باطن کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں اور خود اپنے عائد کیے ہوئے اصولوں کی رُو سے دیکھتے رہتے ہیں کہ م نار مل ہیں کہ نہیں خود فرائد نے بھی اس قسم کی سادہ تقسیم کو جو نار مل اور مریصانہ رویہ کے تصور کی بنیاد پر کی گئی ہو تسلیم نہیں کیا تھا۔

خاص طور پر نارمل انسان کا جو مغربی تصور ہے اس کی بجائے نوکو نے
مشرق جو جنسی انداز فکر کو محبت کے آرٹ کے انداز میں دیکستا ہے۔ اسے قابل
قبول بتایا ہے۔ فوکو کے خیال میں جنس کو فطرت کا خدمت گار بتایا گیا ہے اور
نہ سچائی کا اصل مرکز قرار دیا گیا ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جنسیت بھی محبت کا ایک
آرٹ ہے ایک طرح کا کھیل، ارادہ اور تصنع سے بھرپور۔ جم کا جو تصور فوکو کے
سمال ہے اُس کے مطابق جم پر جو قوت بھی لگائی جاتی ہے جم اُس کے خلاف
مدافعت کرتا ہے۔

نوکو کے خیال میں جب جنس کی توانائی جم پر لگائی جائے تو اس کا جواب جنسی خواہش کو وہ جواب جنسی خواہش کو وہ تخلیق کی جبلت قرار دیتا ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ جم کے جواب میں بچہ تخلیق کی جبلت کار فرما نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کا جواب Pleasure ہونا چاہیے یعنی جم کی ابتدائی طاقت کو لذت کی چاہیے یعنی جم کی لذت یاب فوکو کہتا ہے کہ جم کی ابتدائی طاقت کو لذت کی تلاش کے نقط نظر سے دیکسنا چاہیے۔ مسرت کی تلاش ہی سے جنسی خواہش جنم لیتی ہے بھریہ خواہش طبعی جم کو استعمال کرتی ہے۔ فوکو کے تصور جم کی ایک دوسری جست سیاس ہے۔ طاقت صرف طبقہ کے رشتوں کی سطح ہی تک نہیں رہتی بلکہ گھریلورشتوں تک آجاتی ہے۔

نوکوکاخیال ہے کہ سیاست کا انحصار بانب داری پر ہوتا ہے غیر جانب داری پر نہیں یعنی سیاست کا انحصار ذاتی اغراض پر یعنی Self interest پر نہیں یعنی سیاست کا انحصار ذاتی اغراض پر یعنی Self interest ہوتا ہے۔ مسلد صرف Tactics اور اسٹریٹی کا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سیاست کا انحصار معلومات پر نہیں خواہشات پر ہوتا ہے۔ سیاست میں بھی عملی ایکش جسم ہی سے لیا جاتا ہے مثلاً مظاہروں یا طبعی مقابلہ Confrontation کی صورت میں۔ نوکو در اصل طالب علموں کا جو انقلاب فرانس میں ۱۹۲۸ء میں آیا تعاراس سے متاثر ہوا تیا۔ اس کا تصورانتلاب اس میجان سے پیدا ہوا تیا۔ فوکوکہتا ہے کہ انسان کے اندر بہت اشتعال انگیز لمحاتی رقعل اور غیر مسلسل توانائی (Discontinuous Energy) ہوتی ہے۔ میں اور عمر میں Power ہی یہ طے کرتی ہے کہ علم کس چیز کو دوکہتا ہے کہ ہر عہد میں Power ہی یہ طے کرتی ہے کہ علم کس چیز کو دوکہتا ہے کہ ہر عہد میں ناص مقصد سے تاریخ کی تعمیر نہیں کی جاسکتی۔ اسی لیے کا یہ خیال ہے کہ کسی خاص مقصد سے تاریخ کی تعمیر نہیں کی جاسکتی۔ فوکوکا خیال ہے کہ عمرانی تجزیہ میں علم اور Power کے باہی رشتہ کو ہر کزی

نوکو سے پہلے Max Weber نے جوساجی تجزیہ کیا تھااس میں ہمی۔
ساجی زندگی کی تشکیل میں Power ہی کو بنیادی اہمیت دی گئی تسی۔
مارکس نے انیسویں صدی میں استحصال کے مسلہ کو عوام تک پہنچادیا
تعالیکن Power کن لوگوں کے ہاتیے میں ہوتی ہے یہ سوال ایک پہیلی بنا ہوا
تعالیکن وقت ہمی جانتے تسے اور آج ہمی جانتے ہیں کہ Power کن
ذرائع سے استعمال ہوتی ہے لیکن یہ واضح نہیں کہ Power پر کس حد تک
پابندیاں لگانی چاہئیں۔ Power کی ہئتیں اور درجہ بندیاں کیا ہیں اور یہ کہ
ہماں بھی ہوتی ہے استعمال ضرور ہوتی ہے۔

نوکونے ایک کتاب Micro Physics of Power کے ایک کتاب شائع کی شمی- فوکو نے اس کتاب میں بتایا تھا کہ اب تک Power کے بارے میں کئی نظریات پیش کے جاچکے ہیں ان میں سے ایک تو قوت کامعاشی نظریہ ہے جس کی بنیاد پر اشتراکیت اور لبرل ازم دونوں قائم ہیں۔ فوکو کہنا ہے کہ Power کا تعلق نہ معاشیات ہے ہے نہ کسی دباؤ ڈالنے والی Repressire توت سے بلکہ Power کا تعلق جنگ سے ہے۔ ایک جنگ اعلان کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک جنگ کسی اعلان کے بغیر اور مختلف ذرائع سے لای جاتی ہے۔ ایک خفیہ خانہ جنگی ایسی سمی ہوتی ہے جو خاموشی سے جاری رہتی ہے اس کے علاوہ مختلف سماجی اداروں میں ناانسافیوں کی صورت میں جنگ ہوتی رہتی ہے یہ جنگ ہر جگہ ہوتی ہے یہاں تک کدر بان میں سمی یہ جنگ جاری رہتی ہے۔ Disciplrie and Puish میں فوکو نے لکھا ہے کہ قوت کے اثرات کومنفی اصطلاحوں میں بیان نہیں کر ناچاہے مثلاً یہ کہ Power پابندی عائد کرتی ہے زور دیتی ہے دباتی ہے سنسر کرتی ہے وغیرہ وغیرہ فوکو کہنا ہے کہ Power تخلیق کرتی ہے یعنی Power حقیقت تخلیق کرتی ہے Power سچائی کی رسومات تخلیق کرتی ہے۔ Power میں لوگوں کو دبانے کے علاوہ سمی کھید سلاحیت ہوتی ہے مثلاً تخلیق کرنے کی سلاحیت جیل خانوں کے باقی رہنے کاسبب یہ سبی ہے کہ یہ جرائم کوروکنے کے علاوہ کچہ اور کادم سبی سرانجام دیتے ہیں فوکو کہنا ہے کہ Power لوگوں پر ہوتی ہے چیروں پر نہیں Power غلبہ کا مسلہ ہے Power ہمارے جسموں اور ہمارے کام پر اثرانداز ہوتی ہے لیکن Power سرف آزاد انسانوں پر آزمانی جاسکتی ہے۔ اثر ذالنے میں استعمال کی جاسکتی ہے اور وہیں تک استعمال کی جاسکتی ہے جمال تک وہ آزاد ہوں۔

# نثرى نظم اور ہمارا كلچر

نثری نظموں میں آخر ہوتا کیا ہے ان کی کوئی ہئیت نہیں ہوتی بلکہ ہر نثری نظم ایک علیلدہ ہئیت رکھتی ہے اور یہ ہئیت کسی منطق پر پوری نہیں اُتر تی ایسالگتا ہے کہ لاشعور کی قوت اسے متعین کرتی ہے۔

نثری نظم آزاد تلازمات کے ذریعہ تخلیق ہوتی ہے، اس لیے اکثر نظییں مونولوگ لگتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس مونولوگ کی نوعیت کیا ہے۔ رزمیہ ہے، غنائی ہے یاڈرامائی؟ کروچ کہتا ہے کہ شاعری کی یہ تقسیم متکلمین کی فکر کا نتیجہ ہے لیکن ایلیٹ شاعری کی ان ہی تین آوازوں میں یقین رکعتا ہے۔ نثری نظم کا تعلق غنائی شاعری کے ان ہی ہوتا کیوں کہ غنائی شاعری کی بنیاد محبت پر ہوتی ہے نثری نظم بنیادی طور پر فرد کی تنہائی کااظہار ہے۔ اس کارُخ دوسرے کی طرف نہیں بلکہ خود اپنے باطن، اپنی Inner Space کی طرف مور سے باطن، اپنی عنائی کیے ہوسکتی ہے۔ نثری نظم رزمیہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں یہ غنائی کیے ہوسکتی ہے۔ نثری نظم رزمیہ سے بسی تعلق نہیں رکھتی کیوں کہ رزمیہ نظم اس وقت پیدا ہوتی ہے جب شاعر سے بسی تعلق نہیں رکھتی کیوں کہ رزمیہ نظم اس وقت پیدا ہوتی ہے جب شاعر اور اس کے سماج کا آئیڈیل ایک ہوتا ہے لیکن روس میں بسی کوئی رزمیہ نظم نہیں لکسی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں بسی فنکار کی روح اور معاشرے کے درمیان خلیج حائل شمی اس کا شبوت "کینسر وارڈ" اور "ڈاکٹر زواگو" جیسے ناول

نثری نظم میں ایک ناقابل گرفت نُدرت اور ڈرامائیت ضرور ہوتی ہے۔

اردومیں نثری نظم نہیں سی لیکن مغربی تہذیب کی آمد کے ساتیے ہی
ہمارے شعری تصورات مغرب سے متاثر ہونے لگے یہاں تک کہ آزاد نظم آگئی
اور جب ہمارے یہاں مغربی تہذیب کے ساتے ساتے سنعتی زندگی کا زور براتھا تو
سنعتی زندگی کے مسلے ہمی سامنے آئے۔ سائنس اور مغربی تہذیب کی بنیاد
صی یعنی Sensate کلچر پر ہے۔ اس لیے مادیت کا زور براضنے لگا، افراد
معاشرے میں اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرنے لگے۔ روایتی رسوم ورواج غالب
ہونے لگے، خاندان کا یونٹ کمزور ہونے لگا اور افراد ایک طرح کے
ہونے لگے، خاندان کا یونٹ کمزور ہونے لگا اور افراد ایک طرح کے
دوصوری میں مبتلا نظر آنے لگے۔

نثری نظم کا تعلق چونکہ بنیادی طور پر حتی یعنی Sensate کلچر سے ہوتا ہے اس میں ان سارے جدبات کا اظہار ہو سکتا ہے جن کا تعلق

ہماری جبلت ہے ہے مثلاً جنسی اور سماجی اور سیاسی بے چیبنی، موت کا خوف
لیکن نثری نظم کی بنیاد شعری تجربہ ہے اور اس کا اظہار شعری امیج میں اس کے
معنی یہ ہوئے کہ نثری نظم میں سچے احساسات کی شدت تو ضرور ہوتی ہی ہے
شعری تجربہ اور اس کا اظہار شعری امیج میں ضروری ہے اور جہال تک آہنگ کا
سوال ہے شاعری تو خیر شاعری ہے گفتگو سبی آہنگ کے بغیر نہیں ہوسکتی۔
نثری نظم میں آہنگ ہوتا ہے، عروض کی پابندی نہیں ہوت۔

عالب کے خطوط کو چیوڑ ہے لیائی کے خطوط ہی کو لیجیے اس میں شعری تجربہ نہیں ہے، نثر کا آہنگ اور نعمگی ہے اس لیے اُسے شاعرانہ نثر کہتے ہیں۔ نثری نظم کے لیے شعری تجربہ ضروری ہے۔ حجاب امتیاز علی تاج کی نثر بسی شاعرانہ نثر ہے شاعری نہیں ہے۔

نثری نظمیں ذاتی آہنگ میں لکسی جاتی ہیں، اجتماعی احساسات کے آہنگ میں شاعر نئی نئی علامتوں میں اپنا اظہار کرتا ہے۔ یہاں تک کہ نثری نظموں میں پرائیویٹ سمبل سمی آجاتے ہیں۔ اس طرح ان نظموں میں پرائیویٹ سمبل سی آجاتے ہیں۔ اس طرح ان نظموں میں پرامراریت سمی پیدام وجاتی ہے۔

مغربی تہدیب میں بنیادی طور پر انسان کے دو تسور موجود ہیں۔ ایک یہ انسان ایک ساجی حیوان ہے۔ اس کا نمائندہ معاشرہ اشتراکی معاشرہ ہے۔ اس کے مفکروں میں جہاں مارکس اینجلز اور لینن ہیں وہاں ادب کے سلیلے میں کاڈول اور لوکاچ ہیں جو ادب اور آرٹ میں سماجی زندگی کی عکاسی اور حقیقت پسندی پر زور دیتے ہیں۔ اس کے بر عکس سرمایہ دارانہ ملکوں میں ناص طور سے یورپ میں انسان کے فرد ہونے پر زور دیا گیا اور اس کی بنیاد ڈیکارٹ کے فلیفے میں ڈالی گئی۔ مارٹن لو تسر نے سمی اسی فردیت کے زاویے سے انجیل کی تعبیر میں ذالی گئی۔ مارٹن لو تسر نے سمی اسی فردیت کے زاویے سے انجیل کی تعبیر کی شمی یسی فردیت پسندی آخر کار وجودیت کے فلیفے میں رونما ہوئی جس میں فرد اپنی داخلیت میں زندہ رہتا ہے۔ انسان Being in the world ب

لین یہاں World ہے مراد داخلی دنیا ہے۔ فرد کے لیے یہ دنیالا یعنی ہے اور موت اس کاسب سے منفرد تجربہ ہے اور موت کا احساس وہ بنیادی احساس ہے جس سے مستند زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان کے لیے وجود اہم ہوتا ہے، اس کا جوہر نہیں۔ اس وجودیت کے نمائندہ مفکر ہائیڈیگر اور سار ترہیں۔

یہ انتہائی دانلی تنہائی اور مایوسی کا فلسفہ ہے۔ اس کے تصورات بہت مملک اور المناک سمی ہیں۔ ان میں انسان اپنے معافرے ہے کئے کر اپنے وجود میں گم ہو جاتا ہے۔ اس کی انفرادیت اس کے ذہن کی پوشیدہ دنیا ہی میں سمٹ آتی ہے۔ اس کے باطنی Space کا دائرہ براضتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس طرح جدید شاعر کا سفر معاشرے اور تاریخ کی طرف نہیں بلکہ اپنے وجود کی گہرائیوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ اپنے باطن کی سچائیوں کے اظہار کے لیے وہ روایتی سانچے استعمال نہیں کر پاتا۔ اس کے اظہار کا استناد (Authenticity) اس کے اظہار کے خوص اور سچائی میں ہوتی ہے۔ اس کے لیے وہ مروجہ تشبیہیں، علامتیں ہیں اور ترکیبیں استعمال نہیں کر سکتا۔ بعض نثری نظموں میں اجتماعی لاشعور کا اظہار سمی اساطیری نشانات کی صورت میں ہوتا ہے۔

اس میں کوئی شہ نہیں کہ ہمارے عہد کے فکری اور جذباتی مسائل کا
اظہار اور ہمارے عصر کا بنیادی کرب اور تشنج نثری نظموں میں ظاہر ہورہا ہے۔
نئی علامتیں اور شاعری کی نئی دنیا سامنے آ رہی ہے اور اس طرح شاعری کا پورا
بینڈ اسکیپ بدل رہا ہے۔ ان نظموں میں بعض اوقات جنس کا اظہار برملا طور پر
ہوتا ہے یا کوئی Grotesque عنصر انجانک لکے دیا باتا ہے تو ہمیں یہ یاد رکھنا
بوا ہے کہ ہم اپنے احساسات کے اظہار میں اپنے مذہبی اور قومی کلچر سے متصادم نہ ہوگا تو اس کی شاعری خود
ہوں۔ اگر کوئی اپنی شاعری میں اپنے کلچر سے متصادم ہوگا تو اس کی شاعری خود
اس کے پراسے والے رو کر دیں گے۔ جنس یا Grotesque کا اظہار اس طرح
ہونا باہے کہ شاعری پراسے والے کا خواب نہ ٹوٹے پانے اگر نظم پراسے وقت

ہیں اس Grotesque Element سے ایسادھ کا گئے کہ ہم نظم کی خواب الود دنیا سے باہر نکل آئیں تو نہ نظم باقی رہے گی اور نہ اس کا Grotesque ہیں نثری نظم کی تخلیق کے وقت یہ نہیں بحولنا چاہیے کہ نثری نظم کا تعلق حتی کلچر سے ہے اور ہمارا اپنا کلچر مذہبی اور علامتی ہے۔ اس لیے ہر لئم ان دونوں میں تصادم ہونے کا امکان ہے ہمیں اس تصادم سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جدید سائنسی زندگی کا اثر ہمارے حساس طبقے پر اتنا زیادہ ہوا ہے کہ اب نثری نظموں میں ایک بین الاقوامی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ بین الاقوامی آواز اسی صد تک مارے کلچر سے بین الاقوامی آواز اسی صد تک ہمارے کلچر سے متصادم نہیں ہوتی۔

میں یہاں ماہر نفسیات پروفیسر میکدوگل کے شاگردوں کا ایک واقعہ آپ
کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ پروفیسر میکدوگل نے پاگل پن کے علاج کے سلسلے میں
ایک لڑکی کو Hypnotise کر رکھا تھا۔ اس کے ساتے اس کے شاگر د ہسی تھے۔
لڑکی ہے ہوش تسی اتفاق سے پروفیسر میکدوگل کسی کام سے کرے سے باہر گئے
تو شاگردوں نے موقع غنیمت سجھا اور اس لڑکی سے کہا کپڑے تو اُتار دو اچانک
لڑکی ہوش میں آگئی جب پروفیسر اندر آئے تو انسوں نے لڑکوں کو ڈانٹا اور یہ
بتایا کہ Hypnosis کی حالت میں بسی کوئی شخص ایسی بات قبول نہیں کر
سکتا جو اس کے لاشعور کو جسنجھوڑد ہے۔

میرا مطلب یہ ہے کہ نثری نظم ناقابل گرفت نُدرت اور حیرت کے احساس پر قائم رہتی ہے۔ نثری نظم میں دانش کی باتیں نہیں کی جاتیں۔ اس کی وجہ شاید وہی ہے جو مشور ناول نگار جوزف کنریڈ نے بتائی ہے۔ جوزف کنریڈ کتا ہے کہ فن کی بنیاد دانش پر نہیں رکسی جاسکتی کیوں کہ دانش کلچر یا تہذیب کے ساتھ زوال پذیر ہوسکتی ہے لیکن حیرت کا احساس ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اعلیٰ شاعری حیرت کے جذبے سے جنم لیتی ہے چنانچہ نثری نظموں کی

بنیاد سی حیرت پر سی رکسی جاتی ہے لیکن یہ حیرت سے جذبہ سے پیدا ہون چاہیے۔ صرف کسی بوالعجبی کاظہار سیس ہونا چاہیے۔

نثری نظمیں ہمارے کلچر میں توسیع کر سکتی ہیں اور ہمارے کلچر کی علامتوں کو نئے معانی دے سکتی ہیں مگر اس سے لاکر اسے تباہ نہیں کر سکتیں کیوں کہ کلچر کسی قوم کے مجموعی اور بنیادی احساسات سے تعلق رکھتا ہے۔ شاعری اس کلچر کے مرف ایک عنصر کی جیشیت رکھتی ہے یہ عنصر بہت ام ہوتا ہے کیوں کہ بعض اوقات یہ عنصر خود اپنے کلچر پر تنقید بھی کرتا ہے۔

نثری نظم میں اپنی داخلیت کا اظهار، اپنی المناکی کا احساس غرض سب
کچے ہو سکتا ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جے سُن کر ہمارا

Hypnosis
میکڈوگل کے شاگردوں کا تجربہ بسولنا نہیں چاہیے۔ شاعری کا مقصد حیرت پیدا
کرنائی نہیں ہے، مسرت دبنا ہسی ہے۔

# ٹن ڈرم اور دوسرنے ناول (گنٹر گراس)

اس سال ادب کا نوبل پرائر پولینڈ کے ناول نگار گنٹرگراس کو دیا گیا۔
گنٹرگراس کے ناول "ٹین ڈرم" Drum کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی ہے۔ گنٹرگراس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ ۱۹۲2ء میں پولینڈ کے شہر Gdansk میں پیدا ہوااور چورہ برس کی عمر میں ہٹلا کی فوج میں داخل ہونے پر مجبور کیا گیا اور ۱۹۳۲ء میں جب جرمنی کی شکست ہوئی تو وہ امریکہ کا قیدی بنابنایا گیا۔ چالیس سال پہلے جو ناول "ٹین ڈرم" لکھا تھا اسی ناول پر ان کو نوبل انعام ملا۔ "ٹین ڈرم" کے علاوہ اس کے دو اور ناولوں کو بڑی شہرت حاصل ہوئی ان میں سے ایک "The Cat and Mouse" ہے اور دو سرا Dog ان میں سے ایک "From The Dairy of a کانول کا ناول کا ناول کی منتخب نظمیں نوبل پرائر" کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی منتخب نظمیں سمی شائع ہو چکی "کیسال پہلے بھی اُنسیں نوبل پرائر" کیا گیا ہے ان کے علاوہ ان کی منتخب نظمیں سمی شائع ہو چکی "The Rat" ہو کئی ناول شائع ہو کئی تال شائع ہو کئی ناول شائع ہو کئی تالہ Rat" ہو گی ناول شائع ہو کئی تالہ تھا۔ اس کے علاوہ ان کی منتخب نظمیں سمی شائع ہو چکی "The Rat" ہو گی ناول شائع ہو گی تالہ تھی آئی ہو گی تالہ تا ہو گی تالہ تا ہو گی تالہ تا ہو گی تالہ تا ہو گی تا ہو گی تا ہو گی ناول شائع ہو گی تا ہوئے ہیں جن میں "The Rat" ، "The Flounder" ورسیس۔ شمیر ہیں میں شائع ہو گی تا ہوئے ہیں جن میں "The Rat" ، "The Flounder" ورسیس۔

آتے سے پندرہ بیس سال پہلے گنٹرگراس کو شاید اتنی ہی شہرت ماصل شمی جتنی آج ہے کیوں کہ اس زمانے میں ہسی نوبل پراٹر کے سلسلے میں اس کا نام لیا جارہا تعالیکن نوبل پراٹر گراس کو نہیں ملا۔ بہرمال اس زمانے میں اس

کے ناول "رِن دُرم" (The Tin Drum) کی بڑی شہرت سمی۔ یہ شہرت بہر اللہ بہر مال بڑھتی ہی گئی کم نہ ہوئی۔ اب مختصراً یہ کہ اس نے اپنے وطن ڈانرگ (Danzig) کے بارے میں تین ناول لکتے ہیں۔ پہلا ناول تو خود The "The Cat And The Mouse" ہے، دوسرا ناول "The Cat And The Mouse" ہے۔ یہ تینوں ناول پولینڈ کے مشہور اور تیسرا ناول "The Dog Year" ہے۔ یہ تینوں ناول پولینڈ کے مشہور شہر Danzig کے بارئے میں ہیں۔ ان تین ناولوں کے علاوہ اس کے دو ناول اور مشہور ہیں۔ ایک ناول "Local Anaesthetica" ہے اور دوسرا ناول "The Diary of a Snail" ہے۔

گنٹرگراس کا بنیادی تعلق وجودیت کی فکر سے ہے۔ زندگی کے مظاہر کی میچید گیاں اور لایعنیت اس کا موسوع ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے ناول The" "Flounders کو متاز مقام حاصل ہے۔ گنٹر گراس انسانیت پرست ہے اور ایک وجودی ادیب کی حیثیت سے وہ متاز مقام رکھتا ہے۔ اس لایعنی کائنات میں انسانی فرد کی تنہار ندگی کی طرف اس کے پہلے ناول "یُن ڈرم" کے ابتدائی بلب میں اثارہ مل جاتا ہے۔ طزیہ انداز میں وجودیت کی طرف حوالے محنٹر گراس کے ناولوں میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ حقیقت کے ادراک کے سلیلے میں وجودی رجمانات مقصد سے پیوستگی اور ذمہ داریوں کا احساس اس کے ناولوں میں بنیادی حیثیت رکتے ہیں۔ حقیقت کے ادراک کے علیے میں گنٹر گراس نے ذمہ داری اور Commitment پر بہت زور دیا ہے۔ قدیم روایت سے آگی کے باوجود گنرگراس کا تعلق جدیدیت سے ہے۔ حقیقت پسندی کے باوجود گنرگراس کے ناول جدیدیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کی تحریروں کے انداز میں Grotesque اور Fantastic حقیقت پسندی جلکتی ہے۔ اس کے فکش میں طزیہ اور مزاحیہ عنصر کے علاوہ دہشت ناک صورتِ عال جسى موجود رہتى ہے اس كى تحرير كا نماياں جزو مزاح ہميشہ باقى رہتا

ہے اور طنز کا عنصر سبھی اپنی آب و تاب بر قرار رکھتا ہے۔

گنٹرگراس ناول نگار ہونے کے علاوہ ڈرامہ نویس اور شاعر ہیں ہے لیکن اس کی ناول نگار کی بنیادی حیثیت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ گنٹرگراس پولینڈ کے مشور شہر ڈینزگ کے مصافات میں پیدا ہوا تھا جس طرح جیمس جوائس اپنے ناول ہیولیس" (Ulysses) میں ڈبلن کا نقشہ اس طرح کھینچنا چاہتا تھا کہ اگر کسی دن ڈبلن کے سارے آثار فنا ہمی ہو جائیں تو اس کی کتاب سے ڈبلن کی پوری تصویر دوبارہ کھینچی جاسکے۔ اسی طرح اگر کسی جنگ میں Danzig تباہ ہمی ہو جائے تو گنٹرگراس یہ چاہتا تھا کہ اس کی کتاب نے ڈینزگ کی تصویر دوبارہ کھینچی جاہتا تھا کہ اس کی کتاب نے ڈینزگ کی تصویر دوبارہ کمل کی جائے۔ دراصل وہ جنگ عظیم سے پہلے کے ڈینزگ کو یادر کھنا چاہتا تھا۔ تھا۔ چنانچہ کھونگھے کی ڈائری سے تھا۔ چنانچہ کھونگھے کی ڈائری سے اقتباس میں لکھتا ہے:

"A writer is some one who writers agiansit the passage of time."

جیمس جوائس کے برعکس جنرگراس کا رویہ اپنے شہر کے بارے میں محبت کارویہ تھا بلکہ اسے اپنے شہر کی یاد ہمیشہ ستاتی رہتی تھی۔ وہ لکھتا ہے کہ جب بھی ڈینزگ کی تصویر اُبھرنے لگتی ہے وہاں کی سب چیزیں یاد آتی ہیں، وہاں کے بادل بھی مختلف تھے، برف بھی بہت سفید تھی، چھوٹے چھوٹے میں اور سرخ اینٹوں کے بنے ہوئے لگتے تھے، لکڑی کے بنے ہوئے گھروں میں اودر کوٹ پہنے ہوئے بڈھے یہودی نظر آتے تھے۔ اس کی نظر میں ڈینزگ میں اورال معمولی واقعہ نہیں تھا۔ یہ مجرمانہ پالیسیوں کا تاریخی نتیجہ تھا اور مجرمانہ مقاصد کے لیے جو جنگ لڑی گئی تھی یہ اسی جنگ کا نتیجہ تھا چنا نچہ گئر گراس کے ناولوں کا ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ ناول نگاریہ چاہتا تھا کہ افراد تاریخی واقعات کے ناولوں کا ایک ایم مقصد یہ بھی تھا کہ ناول نگاریہ چاہتا تھا کہ افراد تاریخی واقعات کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں یعنی تاریخی واقعات کے بارے میں لوگ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں یعنی تاریخی واقعات

ڈینزگ کے مطافات میں Langfuhr نام کا ایک قسبہ تھاجس کی ساری رونق جہاز بنانے والی کمپنیوں کے ہاشوں میں شمی اس قصبہ میں زیادہ تر جہاز بنانے والی کمپنیوں کے مزدور اور ان کے اہلِ خاندان رہتے سے یاان میں وہ تاجر آباد سے جن کا تعلق جہاز سازی کی صنعت سے تعامثلاً جیسا کہ "یُن ڈرم" میں گنٹرگراس نے لکھا ہے گہ گنٹرگراس کے والد Matzerath کی پنساری کی میں گنٹرگراس نے لکھا ہے کہ گنٹرگراس کے والد مشمل شمی۔ اس میں تین دوکان شمی۔ اس قصبہ کی آبادی ۲۲ ہزار نفوس پر مشمل شمی۔ اس میں تین برا نفوس پر مشمل شمی۔ اس میں تین برا کے اور کا ایک چاکلیٹ فیکٹری، ایک برا اور ایک چوٹا گرجا تھا۔ چار ہائی اسکول، ایک چاکلیٹ فیکٹری، ایک میونسپائی کا ہوائی اڈہ، ایک ریاوے اسٹیش، ایک انجینئرنگ کا اسکول، دوسینا میونسپائی کا ہوائی اڈہ، ایک ریاوے اسٹیش، ایک انجینئرنگ کا اسکول، دوسینا

جس زمانے میں ہظر اقتدار میں آیااں وقت گنر گراس کی عمر صرف پانج برس سی۔ دس برس کی عمر کے لائے ہظر کے "تیندوے کے بچ" کہلاتے سے اور چودہ برس کی عمر کے لائے ہٹلا کے نوجوانوں کے دستہ کے رکن ہواتے سے اور چودہ برس کی عمر کے لائے ہٹلا کے نوجوانوں کے دستہ کے رکن ہو جاتے سے۔ بچے مرف وہ سجے جاتے سے جو اس وقت بک کسی جلنہ میں شریک نہ ہوئے ہوں Depression کی وجہ سے نازی پارٹی کو ڈینزگ میں کامیابی حاصل ہوگئی۔ یہ وہ زمانہ ساجب ذینزگ میں لاکوں کے جارحانہ رویہ کی ہمت افزائی کی جاتی سی اور لاکیوں کو مطبع و فرماں بردار رہنا ساجایا جاتا سے اور برس کے لاکوں کے مردانہ اوصاف پر زور دیا جاتا سے اور کوں کو بندوق چلانا ساجایا جاتا سے اور دشمنوں کو برس کے لاکوں کو بندوق چلانا ساجایا جاتا سے اور دشمنوں کو برس کے قتل کرنے کی تعلیم دی جاتی سمی مثلاً گنٹرگراس نے لکھا ہے کہ جب میں بندرہ برس کا تھا تو میں اپنے نخیل ہی میں اپنے باپ کو ہٹلا کے جب میں بندرہ برس کا تھا تو میں اپنے نخیل ہی میں اپنے باپ کو ہٹلا کے جب میں بندرہ برس کا تھا تو میں اپنے نخیل ہی میں اپنے باپ کو ہٹلا کے جب میں بندرہ برس کا تھا تو میں اپنے نخیل ہی میں اپنے باپ کو ہٹلا کے صوح کے صوح کی میں اپنے باپ کو ہٹلا کے صوح کی کی صوح کی کی صوح ک

گنٹرگراس غیرمعمولی ذہانت کالڑکا تنعا چنانچہ اس نے ۱۳ برس ہی کی عمر میں ایک ناول "Cassubians" لکھنا شروع کر دیا تنعا۔ "Cassubia" گنٹرگراس کی مال کا وطن تعاچنانچ اس کا بہت گہرا اثر گنٹرگراس کے ذہن پر ہوا

تعا۔ Cassubia کا ذکر "ٹن ڈرم" کے ابتدائی حصہ میں موجود ہے۔
گنٹرگراس پندرہ برس کی عمر ہی میں نازیوں کے اینٹی ایر کراف دستہ میں
شامل ہوا تعااور سولہ برس کی عمر میں فوج میں داخل ہوگیا۔ اس فوجی دستہ کا کام
یہ تعاکہ وہ ہٹلر اور برلن کو روسی حملہ سے بچائے۔ بہر حال ہٹلر کی آخری سالگرہ
کے دن Cottbus کے مقام پر گنٹرگراس زخی ہوا اور امریکی سپاہیوں نے اے
بویریا (Bavaria) میں قیدیوں کے کیمپ میں پسنچادیا۔ ۱۹۲۹ء کے شروع
کے زمانے میں اے رہاکیا گیا چنانچہ وہ لکھتا ہے۔

192

"اس وقت میری عمر المعارہ برس شمی جب مجے امریکہ کے قیدیوں کے کیمپ سے رہا گیا تعاتب مجے محسوس ہواکہ مستقبل کی بہتری کے نام پر کیسے کیسے جرائم کیے گئے۔

ان ساری مصیبتوں میں ایک مصیبت یہ جسی سمی کہ وہ یونیورسٹی میں داخل ہوکر اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکا۔ وہ نانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزار نے لگا۔ اس نے کھیتوں پر کام جسی کیا، کانوں میں مزدوری جسی کی اور پسر پشمر کے کارکنوں کا مددگار جسی رہا۔ دراسل گنٹرگراس کی دوبارہ تعلیم جنگی قیدیوں کے کیمپ میں شروع ہوئی شمی۔

یہ ناول "ین ڈرم" ۱۹۵۹ء میں شائع ہوا اور دو اور ناول ۱۹۹۱ء اور ۱۹۹۱ء میں شائع ہوئے۔ "Dog Years"ء میں شائع ہوا تیااس کے بعد ہے گنٹر گراس کے چار ناول شائع ہوئے۔ شاعری کا ایک مجموعہ اور دو ڈرا مے شائع ہوئے۔ شاعری کا ایک مجموعہ اور دو ڈرا مے شائع ہوئے۔ گنٹر گراس کے چار ناول شائع ہوئے۔ شاعری کا ایک مجموعہ اور دو ڈرا مے شائع ہوئے۔ گنٹر گراس کے اسلوب پر تیامس مان (Thomas Mann) اور ولی براند (Wily Brandt) کا بہت گہرا اثر ہوا۔ گنٹر گراس کا اتنا گہرا تعلق جدیدیت سے تھاکہ گنٹر گراس کا ایج ایک Angry Young Man کا تیا

جب اس کا ناول " نِن ڈرم " شائع ہوا۔ گنٹر گراس کو بین الاقوامی شهرت حاصل ہو گئی۔

. "نِن دُرم" کے اسلوب کو سمجنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ گنٹر گرای کا تعلق Boccaccio کی نثر سے تعاچنا نچہ وہ کہتا ہے "مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ایک مصنف کی حیثیت ہے

Allow me to say that as a writer. I am throughly conscious of the tradition of European literature and if I seek to defend myself against slander. I do so not only on my account but for the sake of the great narrative tradition to which I am so much indebted.

تعجب ہے کہ ایک مزاح لکنے والامسننف اتنی شدید سنجیدگی کا طلب گار

بہ کنٹرگراس پولیندا کے ایک قصبہ Dansak کے چھوٹے مولے دکانداروں کے گسرانے میں ۱۹۲۷ء میں پیدا ہوا جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تواس وقت اس کی عمر چودہ برس شمی چنانچہ وہ جرمن کے آمر رڈولف ہٹلر کی فوج میں شریک ہونے پر مجبور ہوگیا۔

اس کی شادی سو نیٹزرلیند کی ایک خاتون Anna Magaretha ہوئی جس سے تین بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ گنٹر گراس کچے عرصہ بحارت میں بسمی رہا۔ آج کل لبویک میں مقیم ہے۔ اب تک گنٹر گراس کے دس ناول شائع ہو چکے ہیں جن میں سب سے زیادہ شہرت اُس کے ناول "یُن ڈرم" کو حاصل ہوئی۔

"ئن ڈرم" کے علاوہ اس کے حسب ذیل ناول مشہور ہوئے۔

- 1- The Cat And The Mouse
- 2- The Dog Year
- 3- Local Anaesthetica
- 4- From The Dairy of a Snail .
- 5- The Flounder
- 6- The Meting in the Tolgat
- 7- The Rat
- 8- A far Horizon
- 9- My Contury

محنٹرگراس نے ناولوں کے علاوہ نظمیں سبی لکھیں اُن کی نظموں کا ایک مجموعہ The Selected Poems شائع ہوا ہے۔ ان نظموں پر محنٹرگراس کو ہارورڈ یونیورسٹی اور اومیویونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری سبی دی گئی۔

#### 197

# گنٹرگراس کی ایک نظم کا ترجمہ (قرجیں)

م فاس اندے کے ماحول کی اندرونی دیوار کواینے کعینے ہوئے محندے نقشوں اور دشمنوں کے ناموں سے بسردیا ہے میں کوئی پرندہ نے رہا ہے اور جو پر ندہ ہمیں تے رہا ہے وہ ضرور ہمارے قلم کو سمی سے رہاہوگا ایک دن اندے سے آزاد ہو کر ہم اس پرندے کی تصویر تحیینچیں گے وه پرنده بهت خوش خصلت بوگا ہم اس پر اسکول کے امتحانوں میں مضمون لکسیس سمج اس پرندے کی اور اس کی نسل کے بارے میں جوہمیں سے رہا ہے جانے کب اس اندے کا خول ٹولے جانے کب تک ہمارے دانشور جواس اندیے میں ہیں

زندگی کے سود وزیاں پر بحث کرتے رہیں مے اور سوچتے رہیں گے که په پرنده کې ټک ان کو سيتار ہے گا اور وہ دن کآئے گاجب یہ سینا بندیومائے گا بوربت اور سمی ضرورت سے تنگ آگر سم نے چوزے نکا لنے کی مشین ایجاد کرلی ہے اندے میں جوہماری اولاد ہونے والی ہے م اس کے بارے میں بہت فکرمندر ہے ہیں ہمارے سروں پر ایک چست ہے جس پر کہن سال چوزے اور ہفت زباں جر ثو مے دن بسربک بک کرتے رہتے ہیں اور اینے خوابوں پر بحث کرتے ہیں كيابوااكر كوئى پرنده بميس سے نہيں رہا ہے كيابواا كركبي اس كاخول نه لوف كيابواأكر بهاري تحريرون كأأفق مرف اتنابي موجتنا بمارى قلم برداشته تحريروں كا ب اور ہميشہ اتنابى ر ب ہیں امید ہے کہ کوئی ہیں نے ضرور رہا ہے اگر م مرف سینے کے بارے میں گفتگو

جلددوئم

ی کرتے رہ جائیں اور ہمارے خول کے باہر
کسی کو سوک گے اور وہ ہمیں توراکر
. فرائینگ پین میں ڈال دے تعوراے سے شک کے ساتھ
تو تم ہی بتاؤاندے کے اندر ہمارے بعالیو
ہم کیا کر سکیں گے

## ادب ایک ساختیاتی تجزیه

سول ربنینس کی طرح براؤسکی کو جسی ادب کا نوبل انعام دیا گیا۔
براؤسکی کچے دنوں روس میں جلاوطنی کی زندگی گزار چکا تعا۔ براؤسکی نے روسی
زبان میں برطانیہ کے مابعدالطبعیاتی شاعروں کا ترجمہ جسی کیاوہ شاعر جسی تعااور
نثر نگار جسی ۱۹۷۲ء میں وہ روس سے نکل آیا۔ کچے دنوں لندن اور جنیوا میں رہ
کرامریکہ میں مقیم ہو گئے۔ ۸۵ء میں اُنھیں امریکہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی
گرامریکہ میں مقیم ہو گئے۔ ۸۵ء میں اُنھیں امریکہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی

آڈن کی نظم کا تجزیہ کرتے ہوئے براڈسکی کہتا ہے کہ یہ صرف زبان ہے جو ایک کہتے والے کے میں دوہ کہتا ہے کہ جو ایک ہے جو ایک کہتے والے سے ممتاز کرتی ہے۔ پسروہ کہتا ہے کہ ہم شاعر کے خیالات پر بسی گفتگو کریں گے کیوں کہ قافیے سے ہی خیالات کالازمی ہوناظاہر ہوتا ہے۔

ہمارے ملک میں بیشتر لکھنے والوں کے ذہن میں یہ سوال گونج رہا ہے کہ آخر ساختیات کا ہماری تنقید اور ہمارے ادب سے تعلق کیا ہے۔ Culler اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے اُس نے یہ سوال خود اشعایا ہے کہ ادبی تنقید کا مقصد کیا ہے اور اس کی قدر وقیمت کس طرح متعین کی جائے۔ ادب پاروں کے بارے میں نقاد مختلف قسم کی تعبیریں پیش کرتے جائے۔ ادب پاروں کے بارے میں نقاد مختلف قسم کی تعبیریں پیش کرتے ہیں۔ یہ تعبیریں اتنی مختلف اور اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ ان کا اصل مقصد ہی فوت ہوجاتا ہے ان کا اصل مقصد اور بارے کے متن کو واضح کرنا ہوتا ہے اس

كثرت تعبير سے ادب پاره كا اصل متن جول جلياں بن كر ره جانا ہے- چنانچه یورپ میں تواب خراب حال ہے وہاں اب نئی تنقید صرف متن پر توجہ دیتی ے۔ Jonathan Culler کہتا ہے کہ تنقید کی اس کثرت تعبیر سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم فرانس کے ساختیات پسند مفکروں کے افکار پر توجہ دیں اس كايه مطلب نهيس ہے كه ساختيات پسند مفكروں كومم إپناماذل بناليس اور ان كى نقل كرنا شروع كرديس بلكه ان كے مطالعہ سے بميس تنقيد كا ايك ايسامداق پیدا کرنا چاہیے کہ تنقید کو ہم ایک ہم آہنگ نظام قواعد و صوابط سمجھیں توان کے مطالعہ سے پتہ چل سکتا ہے کہ تنقید ہماری کیا مدد کر سکتی ہے ساختیاتی تجزیہ بنیادی طور پر ادب پارے کی کوئی تعبیر پیش نہیں کرتااور نہ یہ کوئی ایساطریقہ سكمانا ب جس كے استعمال سے اولى تخليقات ميں وہ معانى مل سكتے ہيں جو بظاہر نظر نہیں آتے۔

ساختیاتی تجزیه کسی ادب پارے میں نئے معانی دریافت نہیں کرتا معنی کی کوئی نئی تعبیر پیش نهیں کرتا بلکہ یہ بتاتا ہے کہ کن مالات میں یہ معانی پیدا ہوتے ہیں ہم کسی متن میں مخصوص معانی کن حالات میں پیدا کر دیتے ہیں وہ عمل کیا ہے جس سے ادب کی مختلف تعبیریں پیدا ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے ادب ایک ادارے کی حیثیت سے قائم ہے۔ جس طرح کسی زبان کے بولنے والے کے زہن میں اس زبان کے تواعد محفوظ ہوتے بیں جن کی بنیاد پر وہ آوازوں کو مخصوص معانی عطاکرتا ہے اسی طرح ادب کا پر صفے والا، ادب پراہے پراہے كر مختلف نشانيوں كى روايتوں كے مفاہيم كو اپنے اندر جذب كر ليتا ہے اور اسمیں وہ نظم یا غزل یا کہانی یا ناول کے طور پر مخصوص معنی اور شکلیں عطا کرتا ہے۔ انفرادی تخلیقات سے الگ وہ ادب کی روایات کو سمجنے لگتا ہے ادب کی اسمی روایات کو سمجینے کی وجہ سے ادب مکن ہوتا ہے۔

اسناف کے سلسلے میں Jonathan Culler نے ایک دلچسپ بات یہ

4.1

سمی کہی ہے کہ جب قاری کسی تحریر سے دوچار ہوتا ہے توہلیت سے وہ توقعات پیدا ہوتی ہیں جواس کی رہنمائی کرتی ہیں مثلاً جب کسی کتاب پر یہ لکا ہوتا ہے کہ یہ غزلوں کا دیوان ہے یا شاعری کا مجموعہ ہے یا نادل ہے تواس سے پراتنے والے کی حیثیت سے ہمارے ذہن کی برای پیچیدگیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہم اپنے ذہن میں ایک فریم ورک تخلیق کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے تنظیم پیدا ہو جاتی ہے اسناف صرف موضوعات کا فرق ظاہر نہیں کرتیں بلکہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ہم ان کو محصوص انداز سے پراحیں ملاحظہ کیجیے Jonathan Culler کے لفظوں میں:

"کامیدای اس لیے اپنا وجود رکعتی ہے کہ کامیدای کی حیثیت سے پراضنے کے لیے مختلف قسم کی توقعات پیدا ہوتی ہیں۔"

سافتیات کے ماہرین کا خیال ہمی برای مدتک درست ہے کہ اساف کا مطلب ہے معانی کے امکانات کی سرحدیں۔ لکھنے اور پراتھنے کا عمل Complementary ہے تحریر کا مونا فروری ہے اسی طرح پراتھنے کے لیے ضروری ہے اسی طرح پراتھنے کے لیے تحریر کا مونا فروری ہے یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ پراتھنے کا عمل سمی کلیر کا ایک حقد موتا ہے۔ جب ہم پراتھتے ہیں تو گویا ہم ادب کو وجود بخش رہے ہیں۔ فوڈوروف کہتا ہے کہ ادبی نظریات تنقید کو اور ارمبیا کرتے ہیں۔ بخش رہے ہیں۔ ادبی متن اس لسانی نظام میں جو ہمیں ورثے میں ملتا ہے ردو بدل کرتا ہے بعض اوقات اس کی شکل بدل کر رکھ دبتا ہے۔ ادبی متن زبان میں تر میم ہسمی کرتا ہے اور زبان کو وسعت سمی عطا کرتا ہے۔

ادبی منتن صرف زبان تک محدود نہیں ہوتا بلکہ ادبی منتن کاجوہراس بات میں مضر ہوتا ہے کہ وہ ہمیں زبان سے باہر بھی لے جائے آگر ایسانہ ہوتو پسر اس کے ادب ہونے کاجواز نہیں ہے۔

ساختیات کے ماہرین کا خیال ہے کہ ہر زمانے کے ادب کی پہچان یہ ہے کہ ادب اس عہد کے غیرادب کی صدموتا ہے۔

کہانیوں کے سلسلے میں بیسویں صدی سے سانتیاتی تجزیے کا آغاز ہوا
سب سے پہلے روسی ہلیت پرستوں نے بتایا کہ روس کی لوک کہانیاں بظاہر ایک
دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود ان میں کچے نمونے مشترکہ طور پر موجود
ہوتے ہیں ایک خاص قسم کی لوک کہانیوں میں یہ نمونے بار بار آتے ہیں۔
رومن جیکب سن نے کہا یہ نمونے نہ صرف ایک ہی کلچر کی کہانیوں میں
مشترک ہوتے ہیں بلکہ ایک دوسرے سے مختلف کلچروں میں سبی یہ نمونے
مشترک طور پر پائے جاتے ہیں یہ کہانیاں مختلف تعدنوں سے تعلق رکنے کے
بواجود ایک ہی مشترک انسانی ساخت کی نمائندگی کرتی ہیں۔ امریکہ کے پرانے
ماہرین ساختیات یہ سمجھتے تسے کہ زبانوں کے تنوع کی کوئی عد نہیں ہوتے۔
ان میں مشترک پہلو نہیں ہوتے۔

رومن جیک سن ماسکو میں پیدا ہوا تنا اور اس کی ابتدائی بلکہ ایم اے نک کی تعلیم ماسکو یو نیورسٹی میں ہوئی لیکن اس نے ڈاکٹریٹ پراگ یو نیورسٹی سے حاسل کی اور بعد میں امریکہ چلاگیا۔ نوجوانی ہی میں اس کاشار ہئیت پرستوں کی ادبی تحریک کے بانیوں میں ہونے لگاتنا۔ ہئیت پرستوں کی یہ تحریک Velimir Khlebnikor ہوکر یہ تحریک اسلام ہوئی ستی۔ اس کے یہاں ہیئت پرستی کا مطلب یہ تنا کہ انسان پسندی السسمان اور دومرے موضوعات کو بسی ریاضی دانوں کے نقط نظر سے دیکیا اور سمجیا جا سکتا ہے۔ ہیئت پرست فنکار اور ادب موضوع کی میچیدگیوں کی تجرید کر کے ساختیاتی ڈھانچے کو بے نقاب کرنا چاہتے تسے جیکب سن انسان پسندی اور ریاضی کے دہرے دشتے کو ظاہر کرنا چاہتا تیااس کااظہار اس کے ایک مضمون کے عنوان سے بسی ہوتا ہے Poetry of Grammar

وربی تنی جن میں اسر کچر نمایاں ہوتا ہے مثلاً شاعری میں بحریں، لوک کہانیوں کے بنیادی ڈھانچے، ماہرین کا خیال ہے کہ ادب کے سلسلے میں جیکب سن نے ریاضی کی تکنیک کی چے زیادہ ہی نمائندگی کی ہے۔ جیکب سن مشور ماہر سانیات لیوی اسٹراس کا سمی شریک کار رہا ہے۔ جیکب سن یورپ اور امریکہ کے درمیان ادب اور زبان کے سلسلے میں ایک پیل کی چیشیت رکعتا ہے۔ اس زمانے میں خود امریکہ کے ماہرین سافتیات زبان کے ماہرین سافتیات زبان کے Sound patterns کے ماہرین سافتیات زبان کے علیحدہ شمی۔ جیکب سن کا سب سے اربخل خیال یہ تعاکم کچے بائیں ادب پاروں میں سافتیاتی طور پر مستقلاً موجود رہتی ہیں لیکن اس خیال کے سمی پیش رو موجود شعی۔ جیکب سن کا سب سے اربخل خیال یہ تعاکم کچے بائیں ادب پاروں میں سافتیاتی طور پر مستقلاً موجود رہتی ہیں لیکن اس خیال کے سمی پیش رو موجود شعے مثلاً ورپر مستقلاً موجود رہتی ہیں لیکن اس خیال کے سمی پیش رو موجود شعے مثلاً ورپر مستقلاً موجود رہتی ہیں لیکن اس خیال کے سمی پیش رو موجود شعے مثلاً ورپر مستقلاً موجود رہتی ہیں لیکن اس خیال کے بسمی پیش رو موجود شعے مثلاً وہوں میں مشتر کہ طور پر کہانیوں میں یہ نمونے ملتے ہیں۔

سوسیر نے کہا تھا کہ Vache کے اسٹر کچر میں ان کا ایک ہی ہوتے ہیں کیوں کہ فرانسیسی اور انگریزی ربان کے اسٹر کچر میں ان کا ایک ہی مقام ہے لفظ اور اس جانور کے درمیان کوئی پر اسرار تعلق نہیں ہے۔ روالاں بارت نے سی کہا کہ ہم اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار فطری انداز میں نہیں کرتے کیوں کہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جس پر مخصوص اشاروں، مخصوص ربان اور مخصوص قوانین کا غلبہ ہوتا ہے مثلاً جب اسٹیج پر اداکار دکھ یا مسرت کا اظہار کر رہا ہو تو دراصل اداکار کے پردہ میں مصنف ڈراماد یکنے والوں تک اپنی بات پسنچارہا ہوتا ہے۔ اداکار اسے جو کچے پیش آیا ہے اس کا اظہار نہیں کرتا بلکہ نشانیوں کا ایک مکمل نظام ترتیب دے دیتا ہے وہی نشانیاں دیکھنے اور سننے والوں کے ذہنوں میں جو یہ نادل پراضتے یا ڈرامہ دیکھنے ہیں۔ روالاں بارت کا میں سمی موجود ہوتی ہیں جو یہ نادل پراضتے یا ڈرامہ دیکھنے ہیں۔ روالاں بارت کا میں سمی موجود ہوتی ہیں جو یہ نادل پراضتے یا ڈرامہ دیکھنے ہیں۔ روالاں بارت کا

خیال تاکہ بور ژوا طبقہ کے لوگ اس خیال سے چمنے رہتے ہیں کہ موضوع ہذیت کو متعین کرتا ہے اور اظہار کا صرف ایک ہی طریقہ ممکن ہے اور وہ فطری طریقہ ہے۔ 1978ء میں فرانسیسی المیہ نگار راسین پر اس کے ایک مصمون نے تہلکہ فیا دیا تھا۔ راسین کے سب سے براے محتق نے رولاں بارت کے خلاف ایک سخت مصمون لک اور یہ بتایا کہ رولاں بارت کے تجزیے میں ساختیات اور فرائدا کی نفسیات ملی ہوئی ہے بارت نے اس کا یہ جواب دیا کہ پراتنے والوں کو چاہیے کہ وہ راسین کے بارے میں پٹے پٹائے خیالات کو ترک کر دیں اور راسین کے کسیلوں راسین کے کسیلوں کو جدید نظریات کی روشنی میں دیکھیں کہ ادب میں زبان اپنے آپ سے کس طرح جدوجہد کر رہی ہے۔

### ساختیات اور شاعری

روس کے انتلاب سے ایک دو برس پہلے روس میں ایک تحریک کا آغاز مواجے ہئیت پرستی کی تحریک کہتے ہیں لیکن یہ تحریک سیاسی مالات کی وجہ سے بہت بلد ختم ہو گئی لیکن ساختیات میں یورپ میں عام طور سے دلچسپی براجہ جانے کی وجہ سے روس کی ہلیت پسندی کی تحریک میں جسی دلچسی براے کئی۔ ہنیت پسندی کے ماہرین کو سبی اس مسلے سے دلچسیں شمی کہ شاعری کی زبان اور عام زبان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ماسکولنگوسنک سرکل ١٩١٥ء میں قائم ہوا اور Opojaz یعنی انجمن برائے مطالعہ شعری پیٹروگراڈ میں ۱۹۱۶ء میں قائم ہواان اداروں کے ماہرین سبی عام بول چال اور شعری زبان کے فرق کو سجمنا چاہتے تھے۔ یہ بات توسب پر واضح ہے کہ عام ربان بول بال میں کام آتی ہے اور عام لوگوں کے خیالات کو ایک دوسرے تک پہنچاتی ہے اور ادبی ربان بول چال کی ر بان نہیں ہوتی بلکہ عام مشاہدے کی چیزوں کو ذرا سے مختلف نداز سے درکھاتی ہے۔ روس ہلیت پسندوں کا خیال ساکہ جو چیز ادبی زبان کو عام زبان سے مختلف بناتی ہے اس کا بنا ہوا ہونا ہے۔ یہ خصوصیت ہمارے یہاں غالب، اقبال اور ن- م راشد کے کلام میں نمایاں طور سے نظر آتی ہیں۔ اس کی کھیے مثالیس ذیل میں دی جاتی ہیں۔ مثلاً قیامت کشتہ لعل بتال کا خواب سنگیں ہے

Scanned by CamScanner

خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل آگر ہو عشق سے محکم تو صور اسرافیل

(اقبال)
نیند آغازِ رنمستال کے پرندے کی طرح
خوف دل میں کسی موہوم شکاری کا لیے
اپنے پر تولتی ہے چیختی ہے
لیے کراں رات کے ستائے میں

(ن-مراشد)

ان تمام مصرعوں کا بنا ہوا اسلوب بہت نمایاں ہے۔ ہئیت پسندوں کا خیال تعاکد شاعری ادبی ربان کا بہترین نمونہ ہوتی ہے۔ روسی ہئیت پسندوں کا یہ قول آج تک مشور ہے کہ شاعری ربان کے ساتیہ نیا تُلا تشدد رکستی ہے تاکہ ہماری توجہ اپنی طرف مبدول کر سکے۔ اب شاعری کے بنے ہوئے ہونے کی مثالیں ملاحظہ کیجے۔

مت پوچے کس طرح سے کئی رات ہجر کی ہرنالہ میری جان کو تینج کشیدہ تعا

رمیر) یہ توہم کا کارخانہ ہے یاں وہی ہے جو اعتبار کیا

(مير)

روس ہلیت پسندوں کا خیال ساکہ ادب کا نامانوس ہونا ضروری ہے جو ادب پڑھنے والے کو اجنبی نہ لگے وہ ادب کیسے ہوسکتا ہے یہی نامانوسیت ادب کی جان ہے۔

ہوں گرمئی نشاطِ تصور سے نغہ سنج میں عندلیبِ گلشنِ ناآفریدہ ہوں

اس شعر کی ہزار خوبیوں سے الگ اس کی ایک نامانوسیت ہمی ہے جس کی دلکشی نے اس کے حسن کو اور براحادیا ہے۔ روس کے ہئیت پسندوں کا خیال سیا کہ ادب کے سلسلے میں اجنبیا نے Defamiliarization کا عمل ہی سب نیادہ اہمیت رکعتا ہے۔ خاص طور پر شکلوسکی کا خیال شعا کہ روز مرہ کی زندگی سے زیادہ اہمیت رکعتا ہے۔ خاص طور پر شکلوسکی کا خیال شعا کہ روز مرہ کی زندگی میں میں کوئی نیا پین، ندرت اور تازگی باتی شمیں رہتی۔ شاعری یا ادب کا کام دراسل یہ ہے کہ وہ ہمیں روز مرہ کی زندگی کی بے کینی سے خوات دلائے۔ ہم اپنی زندگی میں جس نئے بن کے احساس سے محروم ہوگئے ہیں وہ نیا پن ہمیں واپس دلائے اور وہ تازگی ہمیں نئے سرے سے مل جائے جو ہم نے روز مرہ کی زندگی میں کمودی ہے۔

آرٹ دوبارہ ہمیں اس تازگی سے ملادیتا ہے جو ہم صرف خواب ہی میں
دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آرٹ کا عمل ہے انسانی شعور کا واقعاتی تجربہ نہیں
ہے جو فطرت کی تازگی اور خواب ہی میں حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اس تجربے کی
بازیافت آرٹ ہی کی صورت میں کر سکتے ہیں۔ آرٹ ہمارے تجربات کی تازگی
کو دوبارہ اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ تکنیک کس طرح آرٹ کو زندہ کر دیتی
ہے یہ بتاتے ہوئے شکلوسکی نے لکھا ہے۔

"عادت اتنی بری چیز ہے کہ ہر نئے بن کے احساس کو مار
دیتی ہے۔ کپڑے، فرنیچر، بیوی، بچے سب اس کی زدمیں
آجاتے ہیں۔ بہت لوگ تو صرف لاشعوری طور پر زندہ
رہتے ہیں۔ بے کیف لیکن آرٹ زندگی کے احساس کو،
زندگی کے کیف کو دوبارہ زندہ کرنے میں مدد دیتا
ہتمر کے ہتمریلے بن کو دوبارہ محسوس کرنے میں مدد دیتا

ہے- آرٹ کا مقصدی یہ ہے کہ ہمارے اندر چیزوں کا وہ احساس دوبارہ بیدار کر دے جیسا وہ اس وقت شیا جب ہم نے ان چیزوں کو پہلی بار دیکا تھا۔ آرٹ کی تکنیک ہی یہ ے کہ وہ ہمارے لیے چیزوں کو اجنبی اور نامانوس بنادے۔ مینتوں کو اس طرح مبهم کر دے کہ ہمیں ان کے ادراک میں وقت پیش آنے اور دیر ہو۔ آرٹ میں ادراک کا عمل بی اس کا مقسد ہوتا ہے اس لیے اس کو زیادہ طویل ہونا یا ہے۔ آرٹ میں تکمیل کا عمل ہی اہم ہوتا ہے۔ کوئی تکمیل شده چیزی اپنی بگه ایم نهیں ہوتی۔ آرٹ کا مقصد ہی یہ ہے کہ اشیاء جس طرح محسوس کی جاتی ہیں اسی طرح محسوس کرائی جائیں۔ اس طرح نہیں جس طرح وہ جانی جاتی ہیں۔ آرٹ کی تکنیک یہ ہے کہ وہ چیزوں کو دوبارہ اجنبی بنادے۔ فورم (Form) میں اشکال پیدا كردے تاكہ محسوس كرنے اور سمجينے كے عمل ميں كسى طرح دقت پیدا ہو جائے اور کی وقت زیادہ صرف ہو کیوں کہ محسوس كرنے كاكام جمالياتي احساسات كاكام موتا ہے اور اس کو طول دینا ضروری موتا ہے۔"

شکلوسکی کہتا ہے

"سائنس کے برعکس جو حقیقت میں تنظیم پیدا کرتی ہے ادب حقیقت کے اس تنسور کو جس کے ہم عادی ہوتے ہیں درہم برہم کر دیتا ہے اور حقیقت کے ان پہلوؤں کو بے نتاب کر دیتا ہے جو بالعموم ہماری نظروں سے او جمل ہوتے ہیں۔ آرٹ زندگی کی نامانوسیت کواُباگر کرنے کا نام ہے۔"

### روسی حقیقت پسند کہتے ہیں کہ

"ادبی زبان اور عام بول چال میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عام زبان خارجی دنیا کے حوالہ سے سننے یا پراصنے والے تک کوئی خاص پیغام پہنچاتی ہے یعنی عام زبان عملی یا علمی زبان ہوتی ہے لیکن شاعری کی زبان محلی یا سائنسی زبان ہوتی ہے لیکن شاعری کی زبان تخلیقی زبان ہوتی ہے۔ خارج کے حوالے سے نہیں خود مرکزیت این حوالے سے جواز رکستی ہے۔ اس میں خود مرکزیت ہوتی ہے۔ اس میں خود مرکزیت

یعنی ادبی اوساف کی جانب توجہ مبدول کرادیتی ہے۔ یہ ادبی اوساف
لفظوں، آوازوں یا کلموں کے باہمی رشتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ لسانیات ان ادبی
آوازوں اور ادبی اوساف کا تجزیہ کرتی ہے۔ شعری لسانیات کے اسول و سنوابط
ایسے ہوتے ہیں جن کی مدد سے ادبیت کے عناسر کی شناخت قائم کی جاسکتی
سے۔

پال ویلری نے تا ہے کہ ادب ربان کی ایک قسم کی توسیع ہے اور ربان کی کچے خصوصیات کا اطلاق ہے اس طرح ماہر بن لسانیات کی کاوشیں مرکزی اہمیت حاصل کر لیتی ہیں۔ خاص طور پر اس صورت میں جب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ربان کی کون سی خصوصیات کس متن میں سب سے زیادہ عمل پیراہیں اور کس طرح اس میں توسیع ہوتی ہے اور کس طرح ان کو دو بارہ منظم کیا باتا ہے۔ اس مطالعے کوادب کے مطالعے میں مرکزی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ روسی مطالعے کوادب کے مطالعے میں مرکزی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ روسی ہئیت پرستوں، پراگ کے جمالیات پرستوں اور ہم عصر ساختیات کے ماہر بن کے خیالات سے ظاہر ہوتا ہے ان تمام مکاتب فکر کے درمیان رومن جیک سن کو بیج کی کڑی کی حیثیت حاصل ہے اور خاص طور سے نظموں کے تجزیے کے سلسلے بھی کی کڑی کی حیثیت حاصل ہے اور خاص طور سے نظموں کے تجزیے کے سلسلے

میں رومن جیکب سن کے نظریات اور عملی تجزیے کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ رومن جیکب سن کہتا ہے کہ شاعرانہ بیان پیغام کو صرف اس پیغام کی خاطر اہمیت دینے کا نام ہے۔

جیکب سن کے الفاظ میں "پیغام پر صرف پیغام کی خاطر توجہ مرکوزکی ائے۔"

یعنی جو کچے کہا جارہا ہے وہ صرف پیغام ہی کی حیثیت سے اپنی اہمیت رکستا ہے۔ اس چیز کو مکاروسکی (Mukarovsky) نے یہ بتایا ہے کہ شعری زبان کا کام یہ ہے کہ جو کچیے کہاجارہا ہے اسی بات کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دے کر پیش کیا جائے۔

رومن جیکب سن کہتا ہے کہ جس طرح مصور رنگ کواپنے استعمال میں لاتا ہے شاعری کا کام یہ باتا کو بسی اسی طرح استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شاعری کا کام یہ نہیں ہے کہ اس میں نشان کو تصورِ معنی کی جگہ استعمال کرے یعنی وہ کہتا ہے کہ شاعریا نظم کا قاری کارویہ مراد نہ لے۔ یعنی مصرعے سے مصرعے کو شاعر کا حقیقت کے بارے میں مظہر نہ بنائے بلکہ اس مصرعے سے زبان کے سلسلے میں شاعر کے رویے کو سمجنے کی کوشش کرے۔ تب ہی قاری زبان کے سلسلے میں شاعر کے رویے کو سمجنے کی کوشش کرے۔ تب ہی قاری زبان کے سلسلے میں شاعر کے رویے کو سمجنے میں جیلب سن اور دو مرے ہائیت زبان کے سلسلے میں شاعر کے رویے کو سمجنے سکتا ہے اور وہ شاعر کے View) کر سمجنے سکتا ہے۔ اسی صورت میں جیلب سن اور دو سرے ہائیت پر ستوں کا نقط نظر واضح ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نظم یا ادبی تخلیق کی پر ستوں کا نقط نظر واضح ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نظم یا ادبی تخلیق کی شعریت اسی وقت سمجنے میں آسکتی ہے جب ہم قاری کی حیثیت سے جان لیں کہ شعریت اسی وقت سمجنے میں آسکتی ہے جب ہم قاری کی حیثیت سے جان لیں کہ شاعر کا استعمال زبان کی شدت کا اظہار ہے۔

ادب سمی ہمیشہ ایک جدلیاتی عمل کاشکار رہتا ہے۔ ان معنوں میں کہ ہم ادب اس کو کہتے ہیں جو ہمارے لیے چیزوں کو اجنبی بنادے اور جب کسی چیز ہے م مانوس ہوجاتے ہیں تواہے ترک کر دیتے ہیں اور یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔ ادب کی تاریخ اسی جدلیات کاشکار رہتی ہے۔

رومن جیکب سن نے شعری زبان کا تجزیہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ شاعری میں زبان کا جمالیاتی عنصر اس کے ترسیلی عنصر پر غالب آجاتا ہے۔ شعری زبان میں لفظ خارجی حوالوں سے آزاد ہوجاتے ہیں اور لفظ معنی سے معنی پیدا کرنے کے ایک لامتناہی کھیل میں شریک ہوجاتے ہیں۔ شاعری میں معنی خیزی کا یہ عمل اپنی ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔

ہئیت پسندوں کا یہ کہنا بڑی حد تک درست ہے کہ امیج ہو یا علامت یا استعارہ اپنی جگہ خود ان کی موجودگی کافی نہیں ہے۔ ہمیں یہ دیکسنا چاہیے کہ کیا ان کا تخلیقی استعمال کیا گیا ہے یعنی شعری اثر پیدا کرنے میں امیج یا علامت یا استعارے سے کیا کام لیا گیا ہے۔

ہئیت پسندوں کا یہ خیال ہے کہ شاعری لفظوں سے بنتی ہے موضوعات سے نہیں۔ شعری زبان اپنے وجود کا احساس خود دلاتی ہے۔ شعری زبان خود آگاہ اور خود شناس ہوتی ہے۔ شعری زبان اپنے موضوع یا پیغام سے بلند ہو کر اپنا اظہار خود کرتی ہے۔ شعری زبان میں لفظ، جذبہ یا خیال کی ترسیل کا ذریعہ نہیں رہتے بلکہ خود شعوس حقیقت بن جاتے ہیں۔ یعنی لفظ صرف نشان نہیں رہتے بلکہ خود شعوس حقیقت بن جاتے ہیں۔ یعنی لفظ صرف نشان نہیں رہتے بلکہ خود شعوس حقیقت بن جاتے ہیں۔

## "رات بهت مواچلی" (ربیس فردع کاشری مجموعه)

ہارے ہم عصر شاعروں میں شاید ہی کسی نے رئیس فروغ سے بہتر غزلیں لکسی ہوں۔ رئیس فروغ کے علاوہ عزیز حامد مدنی، منیر نیازی، ظفر اقبال اور انور شعور کی غزلیں جدید عهد کی عمّاسی کرتی ہیں۔ رئیس فروغ کی طرح عزیز عامد مدنی کے یہاں سمی روایت کا برا گہرا شعور موجود ہے، محبوب خزال نے سى غزل كے اچے شعر كے ہيں ليكن كم- رئيس فروغ ايك طويل عرہے تك نثری نظموں میں الجیے رہے لیکن غزلیں ہسی روایت کے گہرے شعور کے ساتیے لکسی ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ رئیس فروغ کی شاعری احساس کی شاعری ہے اور نرمی اور نناست سے کلام کرتی ہے۔ اسپین کا شاعر او نامونو کہتا ہے کہ مجیے حیرت موتی ہے کہ انسان کو حیوان ناطق کہا جانا ہے احساسات رکھنے والے حیوان کیوں نہیں کہا جاتا کیوں کہ جو چیز انسان کو دوسرے حیوانوں سے متاز کرتی ہے وہ عتل نہیں احساسات ہیں۔ علآمہ شبلی نے جسی شاعری میں احساسات اور فیلنگ کو بہت اہمیت دی ہے۔ رئیس فروغ سمی بنیادی طور پر احساس کے شاعرتے۔ مثلاً بیدل یاغالب کے یہاں عقل کی جو کار فرمائیاں نظر آتی ہیں ان کی ذراسی جلک ہمی فروغ کے یہاں نہیں ملے گی۔ یہاں تک کہ جو فکر عزیز عامد مدنی کے یہاں نظر آتی ہے وہ فروغ کے یہاں نہیں ہے چنانچہ جو چیز فروغ کو منار کرتی ہے۔ وہ احساسات اور مصامین کی ندرت ہے۔ نظیرصدیقی نے سے کہا "رئیس فروغ بیک وقت دو دنیاؤں کے باشدے سے ایک نہایت قدیم اور ایک نہایت جدید کم از کم ان کی غزلوں ، سہایت جدید کم ان کم ان کی غزلوں ، سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ غزلوں میں ان کے جذبات و تجربات کی جڑیں ہندوستان کے ان دیہاتی اور قصباتی علاقوں میں پیوست نظر آتی ہیں جہاں ان کی زندگی کے ابتدائی جسے گزرے ہیں۔"

ایسالگتا ہے کہ رئیس فروغ کا کلام خود ان کی زندگی کی طرف اشارے کرتا ہے۔ شعوری طور پر غزل کے ذکش اور اس کی بنی بنائی، سجی سجائی آرائشوں میں بسی وہ کچے بگار فرور پیدا کر دیتے تیے۔ شاید فرسودہ ترکیبوں اور پئے پٹائے لفظوں سے بچنے کے لیے انگریزی کے الغاظ بسی اپنی غزلوں میں لکے دیتے تیے مثلاً ان کی غزلوں میں الوژن، شارٹ سرک، چے فیٹ، فلیٹ بیلون، افسر، سائکل، پسنجر اور بس جیبے الغاظ بسی لئے ہوتے تیے۔ ممکن ہے اس کی ایک وجہ یہ سسی ہوکہ وہ اپنی بات اس طرح کہنا چاہتے تیے جس طرح وہ محسوس کرتے تیے۔ رئیس فروغ نے اپنی شاعری کی بنیاد دانش اور حکمت پر نہیں احساسات پر ساتے بدل جاتی ہے کہنا ہے کہ دانش اور حکمت تو تہذیب کی تبدیلی کے ساتے بدل جاتی ہے کیکن احساسات نہیں بدل جاتی ہے کہ شاعری کی بنیاد دانش یا حکمت جیسی کرور چیز پر نہیں رکسنی چاہیے بلکہ احساسات پر کسنی چاہیے۔ رئیس فروغ کی شاعری کی بنیاد بسی دانش و حکمت پر نہیں رکسنی چاہیے۔ رئیس فروغ کی شاعری کی بنیاد بسی دانش و حکمت پر نہیں رکسنی چاہیے۔ رئیس فروغ کی شاعری کی بنیاد جسی دانش و حکمت پر نہیں رکسنی چاہیے۔ رئیس فروغ کی شاعری کی بنیاد جسی دانش و حکمت پر نہیں رکسنی چاہیے۔ رئیس فروغ کی شاعری کی بنیاد جسی دانش و حکمت پر نہیں رکسنی چاہیے۔ رئیس فروغ کی شاعری کی بنیاد جسی دانش و حکمت پر نہیں رکسنی چاہیے۔ رئیس فروغ کی شاعری کی بنیاد جسی دانش و حکمت پر نہیں رکسنی چاہیے۔ رئیس فروغ کی شاعری کی بنیاد جسی دانش و حکمت پر نہیں رکسنی چاہیے۔ رئیس فروغ کی شاعری کی بنیاد جسی دانش و حکمت پر نہیں

رئیس فروغ کے شعری مجموعہ "رات بہت ہوا چلی" میں کہیں فلسفیانہ مسائل نظر نہیں آتے، فروغ صاحب کی اپنی "نہائیوں اور جنس اور محبت کے مسائل تظر نہیں آتے ہیں لیکن مابعدالطبیعاتی مسائل تک ان کی رسائی اگر ہوتی ہے تو صرف اپنے احساسات کے ذریعے میدیگر اور رسل کے ذکر تک تو فروغ صاحب

گئے ہیں لیکن ان کامزاج اجتماعی مسائل ہے ہمیث دور رہنا پسند کرتا تھاوہ بنیادی طور پر فردیت پسند سے اور فرد ہی کے مسائل میں گرے دہتے سے مابعد الطبیعیاتی یا فلسفیانہ مسائل تو دور کی چیز ہیں انہیں ساجی مسائل ہے جسی رپسی نہیں شمی۔ البتہ لیڈی ڈائنا اور اس کی ساس کے مسائل ہے دلچسپی شمی کیوں کہ وہ ان دو نوں کو بالتر تیب جدیدیت اور قدامت پسندی کی علامت سمجنے کے وہ وہ ان دو نوں کو بالتر تیب جدیدیت اور قدامت پسندی کی علامت سمجنے سے۔ جدیدیت سے فروغ صاحب کو بہت دلچسپی شمی لیکن جدیدیت کے فکری پہلوے کم اور احساساتی پہلوے زیادہ۔

ابسرڈٹی (Absurdity) یعنی لایعنیت سے زیادہ دلچسپی اسیس فرانس کی نسوانی تحریک (Feminist) سے نہیں خواتین سے شمی دیکیے یسی بات طاہر تونسوی نے رئیس فروغ کے لیے کس خوبصورتی سے کہی ہے: "رئیس فروغ کے یہاں اپنی دنیا کی ہر چیز سے پیار ہے وہ

اس کی بہتری کے خواب جسی دیکتا ہے۔ فصلوں کے کئے، ہرے جسرے رہنے اور گاؤں کی گوریوں کے لیے چنریوں کی خواہش جسی اس کے ہاں موجود ہے۔ "

سے بات یہ ہے کہ وہ جدیدیت کے فکری پہلو سے تو پوری طرح واقف نہیں تنے ہائید یگر اور سارتر، کامیو، کافکااور مرلی پونٹی اور آرٹیگاای گیسے کامطالعہ نہیں تیا ویہ انسوں نے ضمیرعلی بدایونی اور مجھ سے سنا بہت کچے تنام حوم سلیم احمد کی طرح رئیس فروغ بھی کان کے کچے تنے یعنی فلنے کی جو باتیں ہم سے سنتے تنے ان پر یقین ہم کے اس لیے لوگوں کو بھی کامل یقین تناکہ وہ جدید عام تنے مثلاً حس اکبر کمال کا بیان ہے کہ:

"رئیس فروغ جدید شاعر سے ان بے شار جدیدیوں سے رئیس فروغ جدید سے کا دعویٰ ضرور رکھتے ہیں مگر شاید جدید حسیت سے ابتدائی واقفیت سمی نہیں رکھتے۔"

110

جمال میں نے اتنے لوگوں کی رائے فروغ کے بارے میں سنائی ہے میں ایک اور رائے آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ رائے پر وفیسر مجمود واجد نے رئیس فروغ کے بارے میں دی ہے۔ اپنی تلاش میں نکلا ہوا کولمبس۔ یہ بڑا خوبصورت امیج ہے وہ اپنے آپ کو تلاش کرتے رہے۔ ہمارے استاد جو جامعہ عثمانیہ میں شعبہ فلسفہ کے صدر تھے یہ کہا کرتے تھے کہ میرا بچہ مجمد سے پوچستا ہے بابایہ بتائیے میں کمال ہوں؟

میں اس کا ہاتھ پکڑلیتا تو مسکرا کر وہ کہتا یہ تو میرا ہاتھ ہے۔ میں کہاں ہوں؟ خلیفہ عبدالحکیم صاحب کہتے تھے کہ میں اس کا سر پکڑ کر کہتا یہ تم ہو! اس پر وہ کہتا نہیں بابا یہ میں نہیں ہوں یہ میرا سر ہے۔ غرض میں آخر کار اپنی شکست تسلیم کرلیتا۔

فروغ صاحب سی اپنی تلاش میں موضے مصامین لکتے تو کتے یہ تو میں میں میں نہیں میں نہیں ہوں۔ نثری نظم لکتے تو کتے یہ تو ہارڈنگ برج ہمری نثری نظم۔ پھر غزلیں سنا کر کتے یہ تو میری غزلیں ہیں میں نہیں ہوں ہوں آخر میں اپنا کوئی بہت اچا شعر سنا کر پوچتے تو بتاؤیہ میں ہوں ہم کتے ہاں یہ آپ ہیں کیوں کہ یہ آپ کا شعر ہے ہم بنس کر کتے فروغ صاحب اس شعر میں تو خیال ہے جذبہ ہے فکر ہے، بحر ہے، ردیف ہے، قافیہ ہے آپ کہاں ہیں؟ بنس کر کتے میاں یہ نقادوں سے پوچھو ہم کہاں ہیں؟

فروغ صاحب کی شاعری کی پہچان ان کی غنائیت میں ڈو ہے ہوئے دکے درد اور موسیقیت میں روال دوال داخلیت اور جدیدیت اور ان سب سے برائے کر معصومیت ہے۔ انسوں نے اپنی شاعری کو بہت کم فرسودہ لفظوں سے گنہگار کیا ہے۔ جب نئے شاعر ن ۔ م۔ راشد، میراجی اور فیض احمد فیض کی قیادت میں روایتی شاعری کی ڈمی ہندوستان اور پاکستان میں سراکوں پر جلارہے تھے اور نشاد حضرات اس جلتی ہوئی ڈمی کو دیکھ کر تالیاں بجارہے تنے اس وقت افتخار جالب،

انیس ناگی اور رئیس فروغ اپنی داخلیت اور روایت کی ہمانگی میں گم سے دور دور تک ایسی شاعری ہماری روح میں رچی ہوئی نظر نہیں آتی سی جس ہے ہم روح عصر کے علاوہ اپنے آپ کو پہچان سکیں۔ فیض صاحب کے بعد آنے والے بست سے شاعر اپنی خارجی اور داخلی کیفیتوں کے ریکارڈ کیپر بن کر رہ گئے سے۔ راشد کی نظم ایران میں اجنبی پر یاد آیا کہ ایک زمانے میں فروغ صاحب کسی فلم کوانگریزی سے اردو میں تبدیل کرنے کے سلسلے میں ایران گئے سے۔ وہیں ان کوانگریزی سے اردو میں تبدیل کرنے کے سلسلے میں ایران گئے سے۔ وہیں ان کی ملاقات خانم جان سے ہوئی سی ، خانم جان خود فروغ صاحب کی شاعری کاایک کردار تعا۔ عورت کا بدن نا ہے تو کرن وہ بیچاری خانم جان آج کی شاعری کی طرح فروغ کی شاعری کا شعلہ اپنے رنگ اور شمیر یچر دو سروں کی شاعری کے شعلے سر مختلف سے ا

آپ نے سنا ہوگا کسی زمانے میں کبوتر شاعری کی روایت کے مطابق عشق کے ایروگرام لاتے لے جاتے تھے۔ ہم نے اپنی روایت میں انہی کبوتروں کو حرم سے اُتر کر خواجہ آتش کے کاند صوں پر بیٹھتے دیکھا تھا۔ یہی کبوتر، ان کی چھتریاں، ان کی ٹکڑیاں، ان کے پاؤں میں بجتے ہوئے گسونگھرو ناصر کاظمی کی بابی بن گئے تھے۔

پکاسو کے اسٹوڈیو کے لیے فاختہ اور ناصر کاظمی کے گھر کے لیے کبوتر اس محبت اور معصومیت کا سمبل سے جے حیوانی انسان کبسی رخمی نہیں کر سکا۔
آتش سے ناصر کاظمی تک سب کے یہاں رندگی کا جبر اس کبوتر پر جیٹنا چاہتا ہے لیکن اب تک جسیٹ نہیں سکا۔ ناصر کاظمی اور ان کے بعد نئے عہد کے استعاروں اور امیجز کی دنیا میں ہماری شاعری نے جو نئی فصنا پیدا کی ہے اس کی ایک جعلک رئیس فروغ کی شاعری میں سسی موجود ہے۔

امریکہ کے ایک مشہور ناول نگار فاکٹر (Faulkner) کا خیال تعاکمہ مرد اپنی ماؤں، بہنوں اور بیویوں کے ہاتیہ میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح خود شاعر بسی اپنے قاری کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ قاری جو اس کا دوست سبی ہو سکتا ہے، نقاد جسی اور قاری جسی فروغ کی نظم "خانم جان" سے مجھے فاکٹر کے ناول کاوہ منظریاد آتا ہے جس میں مس برڈن ایک ویران مکان کے پائیں باغ میں برہنہ مردوں کے ساتھ Hide and Seek کا گیم کھیلتی ہے۔ اس کھیل کے دوران ایک جگہ جمکی ہوئی ہے تاکہ کوئی پکڑے اور اس پر قبصنہ کر لے ایسالگتا ہے کہ رئیس فروع نے اپنی نظم "خانم جان" میں اس مس برڈن کو پکڑلیا ہے۔ اس پر قبصنہ کر لیا ہے۔ میراجی نے کہا تھا۔

> چار ہاں چار فقط چار قدم فاصلہ مجے سے ترے جم کا ہے

> > فروغ نے کہا ہے:

میں نے اے اذراه کرم دفن کیا بستركي مهرائي ميس

فروع کی شاعری میں فشکار اور عورت کے درمیان فاصلہ بہت کم ہے۔ فروغ کے کلام میں ان کی تنہائی کے علاوہ جو چیز ہر جگہ جلکتی ہے وہ یہ ہے کہ فردع کو ہر پردے کے پیچھے عورت کا جسم نظر آتا ہے۔ میراجی کے بعد فروع کی شاعری میں عورت اس قدر چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہمارے ہم عصروں میں جنسی شعور یالاشعوراتنا حکرال کہیں نظر نہیں آتاسلیم احمد کے یہاں سمی نہیں فاكنر كے يهال سمى دوقعم كى عورتيں ہيں ايك وہ جن سے جنسى تسكين عاصل كرلى كئى ہے دوسرى وہ جن ميں مردوں كا آئيديل بننے كى تمام خصوصيات موجود ہیں مگر ہاتیے نہیں آتیں۔ رئیس فروغ کی شاعری میں غنائیت ہے لیکن یہ غنائیت، جدید عهد کے مزاج کو سمی اپنے اندر جذب کر ناچاہتی ہے جیسے پانی اور

ہوا کے تصادم میں کنول لرز تارمتا ہے۔

رئیس فردغ نے غزلیں سی کہی ہیں، نثری نظمیں، بچوں کے لیے نظمیں سی انگریزی نظموں کے ترجے سی کیے ہیں، مدنامین سی اور نثری نظموں پر مدنامین سی۔ ان کی کچے روایتی غزلیں ایسی سی ہیں جو خود انسوں نظموں پر مدنامین سی۔ ان کی کچے روایتی غزلیں ایسی سی ہیں جو خود انسوں نے رد کر دی ہیں۔

اب میں سورای دیر کے لیے فروغ ساحب کے مصامین کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ کچے مصامین انسوں نے طبعزاد لکتے اور کچے ترجہ کیے سے جو مصامین انسوں نے طبعزاد لکتے اور کچے ترجہ کیے سے جو مصامین طبعزاد لکتے سے ان میں "پروز پوئم کا سفر شہر ایک" اور پروز پوئم کا سفر شہر تین "چپ چکا ہوگالیکن کم سے تین "چپ چکا ہوگالیکن کم سے کم مجے معلوم نہیں ہے کہ یہ مصمون کہاں چپا تیا۔ میرے سامنے پروز پوئم والے مصامین رکتے ہیں۔ ان دونوں مصامین کی جیشیت تاریخی دستاویز کی ہے کیوں کہ یہ مصامین اس رمانے میں لکتے گئے جب ہم نے یعنی قر جمیل، رئیس فروغ، محمود کنور وغیرہ نے پاکستان میں نثری نظم کی تحریک کی بنیاد رکسی شمی اور بعد میں جس تحریک میں ثروت حسین، انور سن رائے، عدرا عباس، فاطم حسن، عبدالرشید اور شوکت عابد وغیرہ شریک ہو گئے سے اب اس تحریک کا مال رئیس فروغ صاحب کی زبانی سنے:

وہ ایک کینے کی ایکسٹینش سمی زیرِ تعمیر۔
دیواری ادھوری، دروازے ہونے نہ ہونے کے درمیان۔
اس نئی میز پر کافی کا آرڈر دینے والے ہم پہلے لوگ سے۔
قرجمیل، ضمیر علی اور میں۔ ضمیر علی خواب سنار ہے سے۔
آندھی، پہاڑی اور برزگ۔ پھر وہاں ایک شخص آیا۔ دراز
قامت اور غیر معمولی۔ اس نے پوچیا تم کون ساسگریٹ پیتے
ہو؟ وہی جو شمارا برانڈ ہے۔ تخت طاؤس پر بیٹے وگو

تخت طاؤس پر بنیادوں۔ پھر کیا ڈائیلاگ ہوئے میں آپ
کو سناسکتا ہوں مگر سناؤں گا نہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا
ہوں کہ ان د نوں ہمیں اپنی شاعری احمقانہ لگتی شعی۔
خواب نما کے بعد جو خواب قرجمیل کی آنک ہوں
میں آباد ہوئے شے وہ اجنبی شے، عجیب شے اور دہشت
ناک شے۔ میرے ذہن میں فارم اور موضوع باکسنگ کر
رہے شے۔ ضمیر علی "زندہ خداؤں کے سرد کناروں پر" بول
رہے شے۔

تاریخ کے انتلاب سے زمین کا چرا نہیں بلکہ
انسان کا چرا بدلتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ تاریخ کا
خارجی سفرانسان کے اندرونی سفر کے تابع ہے۔ تاریخ کی ہر
کروٹ انسان کے تصویر انسان کی کروٹ ہے اور کسی عمد
کے تصویرانسان کو آخری حیثیت نہیں دی باسکتی۔
ہم نے اب تک جو کچے لکا ہے اسے ہم عصروں کے
سامنے ڈال دیا۔ بور کر دینے والی تکرار، نئے کے عنوان سے
سطحی اور جدید کی ہیڈنگ سے مہل شاعری آ رہی شمی جس
سطحی اور جدید کی ہیڈنگ سے مہل شاعری آ رہی شمی جس
کا کوئی Impact لڑکیوں پر جسی نہیں ہوتا تھا۔ شاعری
کے مجموعے چھیتے ہی فٹ پاتے پر آجاتے تے۔ ناعر چکتے
کے مجموعے چھیتے ہی فٹ پاتے پر آجاتے تے۔ ناعر چکتے
تنے مگر زیرو والٹ کے بلب کی طرح بیڈ روم کے
اندھیروں میں فیور ہوجاتے تے۔

براد کاسٹنگ باؤس سے عزیز آباد لیے جارہی ہے۔ قرجمیل نے کہا ہاری مثال ایسے شخص کی ہے جو روایتی شاعری کے سمندر میں غوطے کیارہا ہے۔اسے پانی ے نکال کر بدید شاعری کے کنارے لٹا دو اور اس کے پیٹ کو د باؤ۔ پسراچسی نثر پڑھاؤ۔ مثلاً نظفے اور پروست کی نثر- اس سے پہلے م اچھا شر نہیں لکے سکتے۔ اگر م یہ دو باتیں نہ کر سکے تو قیامت کے دن ہم پر میر اور غالب سوار ہو کے بل صراط سے گزریں گے۔ مگر بل سراط ایک نہ تھا بلیدا ے باریک اور ریزرے تیزراستے ہر طرف بکسرے ہوئے سے ایوب خان، آنن اسٹائن، راک، شناز گل، ہیگل، ایالو، تاشتند، فراند، مارکس، ویت نام، عاللی قوانین، آمریت- صنیرعلی بولے ماورانے وجودیت ہم نے کہاوہ کیا جواب دیا انسانی داخلیت کو ہم مادرائے وجود سمجھتے ہیں اور وجود کو مم داخلیت کے علاوہ یعنی داخلیت کی نفی سمجیتے بیں۔ ایشیام کی بنیادی فکر اور یورپ کے ماڈرن آؤٹ لک میں ہم سبندے کرانے کی سوچتے۔ کہسی یونان اور عرب کے مین سیس کا خیال آتا گبسی کنفیوش، گوتم اور زرتشت کی دانش میں موڈر نٹی تلاش کرتے کسی مرزا ساحبان، ہیر رانجیا، سسی پنتوں، خوشحال خان خنک، خواجہ فرید، عبداللطیف سٹائی، بلیے شاہ، آسی غازی پوری، شاہ لطيف التُّد، داتاصاحب، با با فريد اور اجانك خوشبوليس بميس گھیرلیتیں۔ م بگریٹ بجادیتے۔ خوشبو کے نقطے، خطوط، دائرے، مستطیل ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے۔ ہم سوچنے

لگے وہ سب آگئے ہیں اور کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ کوئی ہدایت کوئی روشنی وہ پیغام کیا ہے۔ وہ ہدایت وہ روشنی کیا ہے۔ کاش ہم سم سم سکتے!

قرجمیل کالیچر جاری ہے۔ موسیقی کا گھورا جس پر
اردو شاعری سوار سمی آج ایسی انرجی میں تبدیل ہورہا ہے
جو ایک نئے آہنگ میں ظاہر ہوگی۔ یہ نیا آہنگ اسی
مستقبل کے بطن میں ہے۔ نرم و نازک غزل کی پالکی
میں آپ کب بیلے رہیں گے۔ پالکی میں تو حبش
فان کے پیانک سے بلی ماراں ہی تک سفر ہو سکتا ہے۔
قان کے پیانک سے بلی ماراں ہی تک سفر ہو سکتا ہے۔
گر دکا رہی ہے۔ یہ چارے قاری کے گھر کے چاروں طرف
گر دکا رہی ہے۔ یہ چارے قاری کے گھر کر اُترے

غزل کاذکر اسکیا ہے تو میں عرض کر ناچاہتا ہوں کہ نثری نظم کی وکات
سے علیحدہ ہو کر دیکھیں تو یہ محسوس ہوگا کہ رئیس فروغ کو جیسی کامیابی نثری
نظم میں حاصل ہوئی اس سے بست زیادہ کامیابی غزلوں میں ہوئی۔ نظم کا یہ
ابتدائی زمانہ تعااگر وہ کوئی اچھی نثری نظم لکھ سکے تو اس میں کوئی حیرت کی
بات نہیں ہے۔ کسی زمانے میں ان کی نثری نظم "ہادڈنگ برج" کاذکر لوگ
کرتے تھے لیکن آہت آہت یہ ذکر کم ہوتا چلا گیا اور غزل کی پسندیدگی بڑھتی چلی
گئی۔ نثری نظموں کے علاوہ انسوں نے بچوں کی نظمیں سے لکھیں ان کی بچوں
والی نظموں کا شعری مجموعہ "مم سورج چاند ستارے" شائع ہو چکا ہے۔ ان نظموں
میں سے وہی غنائیت اور وہی موسیقیت موجود ہے جو غزلوں میں ہے۔ ان ک

# ہمارے عہد کا تہد ببی انتشار اور ہم لوگ

تہذیبی انتشار سے مرادیہ ہے کہ ہمارے ملک کے ہر صوبے کا آدمی مرف اپنے سوبے ہی کواہمیت ربتا ہے مطلب یہ ہے کہ سندھ کے دہنے والے سندھی کاپر اور سندھی زبان کواہمیت دیتے ہیں اسعیں اجرک جتنی عزیز ہے کوئی اور لباس اتنا عزیز نہیں۔ بلوچیوں کو بلوچی لباس اور بلوچی زبان بے حد عزیز ہے۔ یسی حال سرحد کے پشانوں کا ہے کہ اسعیں پشانوں کا طرز بود و باش اور پشتو زبان ہے حد عزیز ہے۔ علاقائی کاپر ایک ایسا گرداب ہے جس سے نکلنا بنجابیوں، پشانوں سندھیوں اور بلوچیوں کے لیے آسان نہیں ہے۔ سوال پنجابیوں، پشانوں سندھیوں اور بلوچیوں کے لیے آسان نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے قومی کاپر سے زیادہ مقامی کاپر پر زور دینا کیوں شروع کر دیا

آگے بڑھنے سے پہلے یہ لیے کیجے کہ کلچر اور تہدیب میں کیا فرق ہے۔
اس کے بارے میں ہر سنجیدہ آدمی نے اظہارِ خیال ضرور کیا ہے۔ ان تمام سنجیدہ
آدمیوں کو چیور کر اپنے ملک کے ایک مشور دانشور کے خیالات سے اپنی گفتگو کا
آغاز کروں گا۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے اپنی مشور کتاب "اردو شاعری کا مزاج" میں
کلچر اور تہذیب کے فرق پر ومناحت سے روشنی ڈالی ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے

"کلچر زمین سے وابستہ ہونے کے باوجود ذہن کی برانگیختگی اور شخصیت کے بے محابااظہار کی ایک صورت ہے اس لیے کلچر دراسل ایک تخلیقی ابال ہے لیکن جب یہ تخلیقی ابال ہے لیکن جب یہ تخلیقی ابال ، ابال ، معاشرے کے رگ و بے میں سرایت کر چکنے کے بعد قدرتی طور پر رقیق ہو جاتا ہے تو تہذب کہلاتا ہے۔

کلچر اور تہذب دراسل انسانی ارتقاء کی دو سطحیں ہیں ایک تخلیقی سطح اور دوسری تقلیدی کلچر کی سطح۔ "

آگے چل کر ڈاکٹر وزیر آغالکہتے ہیں۔

"پہاڑی ندیوں کا عمل کاچر کا عمل ہے۔ دریا کی کشادگی اور وسعت تہدیب کی صورت ہے۔ ندیوں میں ایک بغاوت، شور، انفرادیت اور گونج ہوتی ہے جب کہ دریا پر سکون کشادہ اور ست رو ہوتا ہے۔ کاچر اپنے آغاز میں ندیوں کی سی شدت اور گونج کا مظاہرہ کرتا ہے لیکن جب دریا کی صورت اختیار کرتا ہے تو وسیع تر زمین میں پسیل کر مائل بہ اختیار کرتا ہے تو وسیع تر زمین میں پسیل کر مائل بہ سکون ہوجاتا اور اس میں جذب ہونے لگتا ہے۔"

تہدیبی انتشار کی صورت حال کا صحیح نقث ڈاکٹر جمیل جالبی نے اپنی تصنیف" پاکستانی کلچر"میں کھینچا ہے۔

"اس وقت ہمارے ملک کا سب سے اہم اور بنیادی مسلا مسلا محتلف صوبوں کے درمیان تہذیبی اشتراک کا مسلا

آ گے چل کر ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں۔
"خیال ہر رندہ کلچر میں ایندھن کی حیثیت رکھتا ہے۔
جب تک کلچر کی آگ میں خیال کا ایندھن مسلسل میا کیا
جانا رہنا ہے کلچر رندہ اور متحرک قوت کی حیثیت ہے
معاشرے میں تخلیق کی آگ روشن رکھتا ہے اور جب

خیال کا ایندهن میا ہونا بند ہو جانا ہے یہ آگ سرد پرانے لگتی ہے۔"

"پاکستانی کانچر" پر ذاکٹر جمیل جالبی نے جتنی وقیع اور ہمہ گیر کتاب لکسی ہے اس کی مثال اردو میں شاید ہی کہیں مل سکے اردو کانچر کے زوال کا سبب سبی یورپ کے کانچر کا زوال ہے جہال جہال مغربی تهدیب آئی ہے ان سارے علاقوں کی تہدیب آجی زوال سے دوچار ہے۔ ایسالگتا ہے کہ سارا مغربی کانچر گرداب میں سبنس گیا ہے۔

ای گرداب کاسبب عالی تناظر World Views کی کثرت ہے۔ یہ پریشان کن صورت حال نئی نئی ایجادات کے باعث شروع ہوئی۔ فرانسیسی نقاد رولاں بارت کاخیال ہے کہ انتشار کی یہ صورت مال ۱۸۵۰ء کے قریب شروع ہوئی ہے اور آج تک جاری ہے۔ رولاں بارت کے خیال میں ادب سمی صرف ربان کامسلہ بن کررہ گیا ہے۔ روشن خیال مفکروں کوسائنس سے برای توقعات تعیں کہ سائنس ہمارے سارے مسائل کوحل کر دے گی مثلاً انتیابات سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ اسی کے ساتیہ ساتیہ دریاؤں پر جو بند باندھے جارہے ہیں ان سے براضتی ہوئی آبادی کے لیے اناج کا مسلد عل ہو جائے گا مگر ہوا کچے نہیں سائنس کی ترقی کی رفتار زیادہ سے زیادہ تیز ہو گئی اور جایان پر جو ایٹک سم گرانے گئے ان سے دنیا سائنس کی ترقی سے سمی مایوس ہو گئی۔ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ و نیا نے استالیٹن، مٹلر اور مسولینی کی وحشت خیر تقریریں سمى سن ليس اور اخباروں ميں ان كے چرے سمى ديكھ ليے۔ نطقے كايہ خيال درست نکلا کہ جدید زندگی پر سائنس اور علم کا غلبہ ضرور ہوا ہے لیکن اس علم کی سطح کے نیچے وحشی اور بے رحم قوتوں کا جوش و خروش ہسی ہے جس کے سامنے تهدیب، معتولیت اور آفاقیت کے کوئی معنی نہیں رہ گئے۔ اس صورت حال کا اد بی آرکی ٹائب گوٹنے کا فاؤسٹ شیاجوروایتی دنیا کو ختم کر کے ایک نئی دنیا کی

تعمير ميں دلچسپي رکستا تسا۔

انسان کوامید سمی انسان مدنهب سے آزاد ہوکر ایک عالمی برادری قائم کر لے گا اور عقلیت پسندی انسان کے سارے مسائل حل کر دے گی لیکن میکس ویبر (Max Weber) کا خیال تھا کہ انسان کو جس عقلیت پر اس قدر بسروسہ ہے وہ صرف چند مقاصد تک محدود ہو کر رہ جائے گی اور انسان آفاقی آزادی کا خواب دیکھتاہی رہ جائے گا۔

جدیدیت کی بنیاد تبدیلی پر تو ہے ہی لیکن ۱۹۵۲ء ہے ایک ایسا رویہ سامنے آرہا ہے جو خود جدیدیت کے خلاف ہے اپنے کاپر کے اس عہد کو یورپ اور امریکہ نے مابعد جدید یعنی پوسٹ ماڈرن کاپر قرار دیا ہے دوسرے لفظوں میں جدیدیت کے بطن ہی ہے ایک ایسارویہ پیدا ہورہا ہے جو جدیدیت کو ختم کر رہا ہے۔ مغرب کے مشہور ماہر عمرانیات سوروکن نے اپنی کتاب میں لکا ہے۔ سفرلی معاشرہ اور اس کے کاپر کی زندگی اور تنظیم کا ہر اہم حسہ ایک غیر معمولی بحران میں مبتلا ہے۔ اس کا جسم اور اس کی روح بیمار ہے اور اس کے جسم کا شاید کوئی حمد ایسا ہو جس پر زخم نہ ہوں اور اس کے اعساب کا شاید می کوئی

ا کے چل کر سوروکن لکستا ہے

حصه ایسام وجو صحت مندم و - "

"مم چر سوسال سے ایک طویل حسی (Sensate) کاپر میں زندہ رہے ہیں اور اب اس کاپر کے آخری جنتے میں رندہ ہیں۔ پچنلے پانچ سوسال کا فلسفہ افلاطون، ارسطو اور سینیٹ اگٹائن کے فلسفوں کی شرح سے زیادہ اہمیت نہیں رکعتا عمارت سازی کا فن جسی سرف قدیم عمارت سازی کے فن کی نقل کرتا رہا ہے کوئی نیا اسلوب تلاش سازی کے فن کی نقل کرتا رہا ہے کوئی نیا اسلوب تلاش

نہیں کر سکا ہے۔"

حسی کاپر کے کارنا مے مضوری، موسیتی، ادب اور ڈراموں میں کسی قدر قابلِ
توجہ ضرور ہیں لیکن یہ کارنا مے یونان اور یورپ کے آرٹ کی نقل سے زیادہ
اہمیت نہیں رکتے لیکن اسی حس کاپر کے زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے
ہے بناہ ترقی کی تسی۔ اشپنگلر نے کہا ہے کہ مغربی تہذیب اپنے آخری دور
میں داخل ہوگئی ہے اور جہال تک ہمارے قومی کاپر کا تجزیہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے
کیا ہے وہ ہماری بیداری کے لیے بہت ایم ہے۔

## عزیز حامد مدنی کی شاعری

جب میں ۱۹۵۲ء میں ریڈیو پاکستان الہور سے تبادلہ ہوکر ریڈیو پاکستان کراچی پہنچا تو مجھے ریڈیو پاکستان کراچی میں عزیز حامد مدنی جیسے شاعر کو دیکے کر برای حیرت ہوئی۔ مدنی صاحب ہی کے کرے میں میں نے صادقین اور سلیم المد کو پہلی بار دیکھا۔ صادقین کی طرح مدنی صاحب سمی ساری زندگی بیچلر رہے صادقین کو جتنا گہرا لگاؤ مصوری سے تما اتنا ہی گہرا لگاؤ مدنی صاحب کو شاعری سے شاعری سے تھا۔ مدنی صاحب بیچلر شے اور ان کی سمی ساری زندگی شاعری سے شاعری سے تعاد مدنی صاحب کو شاعری سے مادی مدنی صاحب کو شاعری سے شاعری سے تعا۔ مدنی صاحب بیچلر شے اور ان کی سمی ساری زندگی شاعری سے شاعری سے تعا۔ مدنی صاحب بیچلر شے اور ان کی سمی ساری زندگی شاعری سے شاعری سے تعاد مدنی صاحب کے کرے میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔

ایک زمانہ تھا جب مدنی صاحب کی "چشم نگراں" چیپ چکی تسمی اور ان کے دوستوں کے درمیان "دشت امکال" کا نتظار ہورہا تھا۔

"دشت امکال" کادیباچہ کیا ہے شاعرانہ نثر کا ایک خوبصورت نمونہ ہے مدنی صاحب نے اس دیباچہ میں اپنے عہد کے شاعرانہ اور سائنسی مزاج کو خوبصورت امیجز کے روپ میں پیش کیا ہے اس دیباچہ میں ایک سائنسی کیفییت ہر طرف شاعرانہ روپ میں نظر آتی ہے۔ ریاض فرشوری کو یہ دیباچہ اس قدر پسند تنا کہ اس کے خوبصورت اسلوب اور معانی کی تازہ روکووہ خود شاعری ہی کی روشنی کا روشنی کا جہد کی روشنی کا

مدنی ساحب کہتے ہیں۔

استقبال سی کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہیروشیما کے ویرانہ کا منظر سی
دکھائی دیتا ہے اور مدنی ساوب کے قاری کو ایشی ری ایکٹر کی آواز سی سنائی
دینے لگتی ہے۔ مدنی ساوب نے "دشت امکان" کے اس سوال کو ہمارے سامنے
پیش کیا ہے کہ آخر ہمارے عہد کی معنویت کیا ہے ان کی شاعری میں تاریخ کے
گرداب سے بلند ہوتی ہوئی آواز سنائی دیتی ہے۔ "چشم نگران" اور "دشت
امکان" کے بعد ان کا ایک شعری مجموعہ " نخل گمان" شافع ہوا۔ اس کے علاوہ ایسی
نظمیں جو انسوں نے فرنج اور یورپین اور امریکی نظموں کے ترجموں پر مشتمل ہیں
اسمی شافع نہیں کی تسمیں کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ برحال "دشت
امکان" کا دبیانے دانش مانٹر کے سواد میں ہمیشہ قاری کے لیے حیرت انگیز رہے
امکان" کا دبیانے دانش مانٹر کے سواد میں ہمیشہ قاری کے لیے حیرت انگیز رہے
گا۔ اس دبیانیہ میں احساس کی گرائی اور فکر کی شدت کے علاوہ امیجز کا تنوع اور
گا۔ اس دبیانیہ میں احساس کی گرائی اور فکر کی شدت کے علاوہ امیجز کا تنوع اور
گا۔ اس دبیانیہ میں احساس کی گرائی اور فکر کی شدت کے علاوہ امیجز کا تنوع اور

"بات یہ ہے کہ اس سدی کے ادب کو ایک نہایت آسیب
رزدہ سالبان رات بسر کرنے کو ملا ہے۔ اس سالبان کے نیچ
سالنس ہس ہے، ٹیکنالوجی ہسی ہے، دنیا کی آفتیں بسی
ہیں، دلوں کے درد ہسی ہیں۔ تاریخ و تغیر کے اس عظیم
سواد ہے گئم کی طرف لوئیے بسی تو معلوم ہوتا ہے کہ اردو
کے جدید ادب کی روح بہت آشفتہ حال ہے، مجروح
پرندے کی سی آواز آتی ہے جود صوبیں میں گیر گیا ہے۔"
اس ربیا ہے میں فکر کی گھرائی اور احساس کی شدت تو موجود ہے اس کے
اس ربیا ہے میں فکر کی گھرائی اور احساس کی شدت تو موجود ہے اس کے

علادہ جو تشبیہیں، استعارے اور امیج ہیں وہ اپنی جدت اور ندرت میں ہے مثال ہیں۔ عصرِ حاضر کے ساتیے موجود ہے۔ ہیں۔ عصرِ حاضر کے شعور کی رواپنی تمام ندرت اور رعنائی کے ساتیے موجود ہے۔ مدنی صاحب بیسویں صدی میں نئی آگھی کاذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ادب

رندگی کے اسطراب کا مظہر ہوتا ہے۔ ادب زندگی کے سارے کرب اور بے پیسی
کواپنے اندر سمیٹ لیتا ہے وہ اس عصرِ جدید کی ندی میں چسپی ہوئی شارک کے
تیز غصے کی رو کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اس سیاہ و سفید ڈور کو دیکتے رہتے ہیں جنسیں
حرفوں کی اوٹ میں خوے نفس الٹتی پلٹتی رہتی ہے۔ وہ کتے ہیں کہ ادب کی
یہ خوئے سینہ شگافی بہت پرانی ہے، دیکتے ادب کی خوئے سینہ شگافی کتنا
خوبصورت Phrase ہے۔ اسمیں انسانیت کی فینا ایک اندرونی پیکار میں
مبتلا نظر آتی ہے۔ مدنی صاحب رندگی کو ایک مسلسل حرکت اور ارتبتاء سمجھتے
مبتلا نظر آتی ہے۔ مدنی صاحب رندگی کو ایک مسلسل حرکت اور ارتبتاء سمجھتے
ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ انسان کن راستوں سے گزر رہا ہے
اور اس کی آخری منزل کیا ہے؟

وہ کہتے ہیں ادب سطحی نہیں ہوتا، یہ روزنامیہ نہیں ہے آدمی کی حکایت خونچکال ہے۔ دیکہیے ادب کو وہ سیدھی سادی داستان نہیں سمجھتے اسے وہ آدمی کی حکایت کی حکایت خونچکال کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج ہماری زندگی پر معاشیات اور سیاسیات کا دباؤ بہت بڑاہ گیا ہے۔ وہ ارتناء کاذکر بار بارکرتے ہیں ان کے لیے زندگی ہزاروں دروازوں کی ایک بسول سلیاں جس میں صرف ارتناء ہی رات دکھاتا ہے ان کی زبان پر راڈار، راک اور کو بال ریز کاذکر رہتا ہے، ان کی نگاہ اساطیر سے لے کر جدید عہد کی سائنسی لیبارٹری تک چکردگاتی رہتی ہے لیکن ان سب کاذکر انسوں نے بڑے شاعرانہ انداز میں کیا ہے وہ کہتے ہیں۔

المجارات ہے جو چاند کے سینے پر داغ تلاش کر رہا ہے آج کو بالٹ ریز ہیں جو سرطان کی ناگ کسنی کو بیماریوں کے جنگل سے منا رہی ہیں۔ قاعدہ یہی ہے کہ جب سیاسی طاقتیں اپنا لوہا منوا لیتی ہیں تو انہی کا سکہ اور انہی کی مہرسند سمجسی جاتی ہے ویسے جدید فکر میں مشرقی کاموں کی کتنی ہی ساختیں جاکر ملی ہیں۔

انسوں نے اپنے اس دباہے میں ایک سیاہ دور کاذکر کیا ہے (وہ اے جادو کے عہد سے تعبیر کرتے ہیں) اس سیاہ دور پر ایک اور گرہ لگا کر سرخ دور شروع ہوتی ہے (یہ سرخ دور مدہب کی ہے) مدنی ساحب کتے ہیں زندگی کی ساری فعنا پر اب سمی کہیں سرخ وسیاہ دور کا جال نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں۔

"جہال یہ دونوں رنگ ختم ہوتے ہیں دہیں سے ایک نہایت نرم و نازک دور حیالی دوشیزہ دھاگا آگھی و ادراک کی علامت بن کرآ گے چلتا ہے۔ یہ دور اسی دور حیالی دوشیزہ سفید تارکے جال کادور ہے۔"

مدنی ساحب کی تحریروں یا خطبہ صدارت سے جو تلازمات پیدا ہوتے ہیں وہ صرف اُجلے اُجلے کبوتروں تک محدود نہیں رہتے ان کے یہاں علامتیں کہی سیاد، سفید اور سرخ رنگوں میں اور کہی شیدی کے دوسول کی آواز میں سائی دیتی ہیں۔ میرے خیال میں انتظار ساحب کے یہاں یہ کبوتر یعنی یہ اُجلے اُجلے کہوتر نامر کاظمی کی چیتری سے اُڑ کر آجاتے ہیں اور انتظار ساحب اسعیں ہی نامر کاظمی کی وجہ سے اپنادوست سجے کر قبول کر لیتے ہیں۔

اس دبائے میں مدنی ساحب نے ایٹم کی کرشہ سازیوں سے لے کرآئن اسٹائن کی مساوات اور ہیروشیما کی تباہی تک سب کا ذکر بڑی شدت سے کیا ہے فکر کے تمام اہم گوشوں کو Touch کیا ہے۔ جوہری ذرات کی قوت سے لے کر سیاسی تصورات کے بنیادی اصولوں تک سب کچہ اس میں ملے گاان کا خیال ہے کہ شعری وجدان میں اتنی سکت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اپنے عہد کی اہم ترین حقیقتوں کواپنے اندر سمیٹ سکے۔

پسر اسوں نے اپنے عہد کے شعری محاورے پر جسی برای خوبصورت باتیں کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صدی فزکس اور کیمسٹری کی دریافتوں میں غذائی مسائل اور آبادی کے مسلوں کے سلسلے میں دوسری تمام صدیوں سے مختلف ہے نئی شاعری کی علامتیں سمی بالکل نئی ہیں۔

"دشت امکان" میں جو شاعری ہے اس کا تعلق دو پیرایوں ہے ہے۔
ایک نظم کا پیرایہ اور ایک غزل کا انداز، ان دونوں میں اختلاف ہے لیکن ان
دونوں میں تراکیب اور اسالیب کے اختلاف کے باوجود ایک ہی روح نظر آتی
ہے ایک ہی شراب ہے جوان دو مختلف پیالوں میں مختلف انداز سے چلک رہی
ہے۔ آئیے سب سے پیلے ان کی ایک ابتدائی نظم دیکھیں "پچیلے ہمر کا چاند" اس
نظم کا پہلا ہی شعر ہندوستان گیر شہرت رکستا ہے۔

بیضوی ماہتاب سونے اُفق

ایک برقال زدہ مریض کی آنکہ

پہلے ہی شعر کی تشبیہ کی ندرت دیدنی ہے۔ زرد چاندیوں لگتا ہے بیے کسی برقال زدہ مریض کی آنکھ ہے، رات کے امیجز کا نقش کسینچتے شاعر کہتا ہے نیند نے ڈال دی ہے اپنی کمند

سو گیا ایک ریجہ کے مانند

اوراد کر برف کا مهیب غلاف

ران شانے کیلے ہوئے موباف

اک خلش رہ گئی ہے زیرِ ناف

اس نظم میں پہلے شعر کے بعد جن مصر عوں میں سب سے زیادہ شدتِ احساس ہے وہ آپ نے اسمی سن لیے۔

(پچیلے پیر کا باند)

دوسری نظم "انتظار" میں دوسرا بند سب سے زیادہ تاثر پیدا کرتا ہے۔ درائسل یہی بنداس نظم کا حاصل ہے۔ اوس کسرنگ کے خنک شینے پر برص کے داغ کی سورت تارے طنز اک رات کے آلینے پر

(انتظار)

تاروں کو برص کاداغ مہا ہے۔ یہ تشبیہ سمی اپنی جگہ بے مثال ہے۔ اس میں شاعر نے اپنی بے خوابی کی کیفیت اور نیند سے بوجیل پلکوں کاذکر کیا ہے اور وقت کے نہ کٹنے کا حساس سمی بیان کر دیا ہے۔ "صلیبوں کی اوٹ میں"

یہ نظم اپنے در و بست اور Pattern ہے اجنبی لگتی ہے۔ اس میں احساس کی شدت کا اظہار سبی ہوتا ہے۔ مثلاً چٹانوں پہ تیز گند تک کی رینگتی ہوکا ذکر اردو شاعری میں بہت نیا ہے، بعض تراکیب بہت تخلیقی ہیں مثلاً مؤرخوں کا گراف اور سگ خاص کا گلوبند۔ کسیتوں کے سلسلے میں شاعر کہنا ہے ہزار خنزیر راہ میں ہیں۔ چراغ کشتہ زمین کے پُرشگاف سینوں میں جل اُسے ہیں اور پسر زم جاں روشنی کی موجیں۔

"ایک رم خورده دریا"

وقت کی تیز رفتاری مدنی صاحب کا پسندید، موسنوع ہے چنانچہ ان کی نظموں میں تازہ دم ساعت کی سولیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ گرئی کی سولیاں رم خوردہ دریا کی موجیس لگتی ہیں۔ پسر آنکسوں میں جنسی محرومی سے شاعر کو ہونئوں میں دھراکتے ہوئے گرم بوسوں کی فصل نظر آتی ہے۔ نوخیز فصل کہہ کر شاعر نے اپنی ہے چیبنی کا اور شدت سے اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتیہ ساتیہ تیز چلنے والے نینکوں کی گرا گرا اپنے اور سیاہ خندقیں نظر، کیمیا گر کے آلات، نلکیوں کے سبک بطن میں محوتر کیب اجسام۔

"جوبا"

مدنی صاحب کی یہ نظم مغربی ادب سے ان کے گہرے تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ جوہا ہے۔ مغربی ادب میں چو ہے کو ادبی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ چوہا تلاش معاش کا Symbol ہے کیوں کہ چو ہے کو ہر لیے ریزہ ہانے نان کی تلاش معاش کا Sex) رہتی ہے۔ جدید عہد کے انسان کے دو سب سے زیادہ اہم مسللے جنس (Sex) اور تلاش معاش ہے۔ مدنی صاحب کی شاعری میں جدید عہد میں ان دونوں مسلوں کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔

سخری بندمیں شاعر نے ابہام کے بغیر صاف صاف کہا ہے۔ تجے سے وابستہ بلوں کی تیرگی تیرگی میں اک گراں جنس دوام جانکنی کی محود میں سمنا ہوا نکبت و افلاس کا جغرافیہ

(چوہا)

آپریش شیئر" اور "فرس ٹروجن" ان کی مشور نظمیں ہیں۔ ان میں ان کی مشور نظمیں ہیں۔ ان میں ان کی نظم "غروب" کی نظم "غروب" کا کی نظم "غروب" کا حسب ذیل بند بہت مشہور ہے۔

ایک خود رو پاس میں لپٹا ہوا

خانہ یاس کی مرباں داشتہ نیند آک نرد بال سے اُتر کر مگئی کائی ہے، شاخ مرجال کے قطعات ہیں اس شب بادہ خواری کے قلزم میں سی

کس قدر جان لیوا نبانات ہیں رات کی ماہی گیری جسی کیا پائے گی چند اسپنج اُترے ہوئے نشوں کے صبحدم جال میں لے کے آجائے گی

ان کی شاعری میں ایشیائی اور افریقی زندگی ہی نہیں یہاں کے سیاسی اور ساجی شعور کی آواز دبی دبی سی سنائی دیتی ہے۔ پرانے پوسٹروں سے شہروں کی آسیب زدگی جیانکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان کی نظموں میں لڑکہڑاتی ہوئی بسوں کا سلسلہ جسی بین الاقوامیت ہی کاسلسلہ ان کے امیجز میں نیکی اور بدی کی سفید و سیاہ تقدیریں لڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ لفظوں کے دروازے اور در ندوں کی جفتی جیسے امیجز جسی نظر آتے ہیں۔ تارپیڈو کی سلگتی آنکے نیند کے ماشیے جفتی جیسے امیجز جسی نظر آتے ہیں۔ تارپیڈو کی سلگتی آنکے نیند کے ماشیے پرگاڈروں کی طرح لئے ہوئے اپنی ساری جدیدیت کے باوجود رومانیت ان کی ذات کا حصہ سمی وہ حصہ جس میں شورسگاں اور وحشی پر ندوں کا عُل سنائی دیتا ہے۔ اسیس اپنا وطن کثردم و خفاش کا پر ہول وطن نظر آتا ہے اور ہر طرف ختریروں کے غول گھو متے دکھائی دیتے ہیں۔

فرس شروجن کے عنوان پر انتظار صاحب کو اعتراض تیا اس کا اظہار انسوں نے مجد سے لاہور کے پاک ٹی ہاؤس میں کیا۔ لاہور سے آگر جب میں نے کراچی میں مدنی صاحب سے اس کا ذکر کیا تو خفگی کے آثار ان کے چمرے سے منمودار ہوئے اور انسوں نے کہا چورٹ نے صاحب چیورٹ نے یہ انتظار حسین صاحب کا منہیں آپ کا اعتراض ہوگا۔ غرض یہ پہلا دن تیا جب میں ان کے مزاج کو تشکک سے واقف ہوا۔

میں آہت آہت مدنی ساحب کی تشکیک سے واقف ہوتا چلا گیا ان کی شخصیت میں اثبات کے ساتے ساتے انکار کا یہ پہلو بہت نمایاں تعا- ان میں

انکار کی جرأت بہت سمی وہ جانتے سے کہ انکار ہی بغاوت کی روح ہے۔ وہ یہ سمی جانتے سے کہ انکار کی جرأت وہی شخص کر سکتا ہے جواور لوگوں سے الگ کوئی وژن رکستا ہو۔ شاعری میں ان کاسب سے جڑا مسئلہ یہ سیا کہ ابلاغ کے ساتھ ساتھ ابہام سمی آجاتا چنانچہ گفتگو میں وہ اس بات کی برای کوشش کرتے سے کہ وہ اپنے خیال کواس کی ساری ڈرامائیت کے ساتھ پیش کریں۔

مدنی صاحب شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ڈراموں سے سبی دلچسی رکھتے سے ایلیٹ کی شاعری اسعیں خاص طور پر پسند سمی۔ ایک دن کراچی کے کافی ہاؤس میں مدنی صاحب نے ناصر کاظمی کو کھانے پر مدعو کیا تعامدنی صاحب نے ہمیں سمی اس کھانے پر مدعو کیا تعا- مدنی صاحب ناصر کاظمی سے ور درورتھ کی نظم "Solitary Reaper" کاذکر کررے تھے چنانچہ اس نظم میں فصل كافنے والى جس لڑكى كاذكر كيا ہے اس كے ساتھ فصل كاك كر دكاتے سى جاتے تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ڈراموں میں انھیں شکسپیٹر کا کھیل او تعیلو ۔۔ سے زیادہ پسند تعااور چونکہ وہ ایک بے مثال انداز بیان اور تخیل کے مالک تھے اور كى قدر اپنے جذبات ميں به بسى جاتے تھے اس ليے جہال گفتگو ميں سى يى کے بڑے بڑے شیکے داروں اور تاجروں کاذکر ان کی زبان پر آجاتا تعاوییں مشہور ہاکی کے تصلائی گیان چند، برٹر ندرسل اور حضرت بابا تاج الدین اولیّا اور زیدا ہے بخاری کاذکر سمی بڑے خلوص، جوش و خروش اور انساک سے کرتے تھے انسی عظیم انسانوں میں کبھی کبھی وہ گاما پہلوان کا ذکر سمی کرنے لگتے تھے۔ اتنے متنوع تجربات اور احساسات ہے وہ گزرے تھے کہ ان سے ان کی شاعری میں بڑا تنوع پیدامو گیا تعاانیس، نظیر، جوش ادر اقبال سے اسعیں بڑی والهانه عقیدت شمی جتنے نئے الفاظ اسوں نے جدید شاعری میں کامیابی کے ساتھ متعارف كرائے اتنے نئے الفاظ شايد مى كى اور نئے شاعر نے كروائے ہوں، راڈار، ٹارميك، کاؤنٹر کی پری، ایٹر پورٹ کی رات، ٹرام رصدگاہ اور آپریش تھیٹر جیسے الفاظ کو تو

اسوں نے ہی اردومیں Introduce کیا ہے۔

یہ مدنی صاحب ہی کا کارنامہ ہے کہ اسوں نے بہت سے انگریزی کے نامانوس الفاظ کو اردو کے مانوس الفاظ میں تبدیل کر دیا ہے۔ مثلاً دسمبر ۱۹۹۳ء کے الد آباد کے رسالے "شبخوں" میں کامل اخترکی ایک نظم شائع ہوئی ہے جس کاعنوان ہے "شمس الرحمان فاروقی" اس میں شاعر کہتا ہے۔

میں نے انجکش کسمی نہیں لگوایا

مجھے سرجنوں سے ڈرلگتا ہے

ان کے اندر

ایک براآ پریش سیٹر ہوتا ہے

اب ذرامدنی صاحب کی غزلیں بھی ملاحظ کیجے۔ مدنی صاحب کی غزل کی شاعری کے مداح ہر بلکہ موجود ہیں۔ خاص طور پر ایسے حلقوں میں یہ مداح کرت سے موجود ہیں جو مغربی انداز کے ادب سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہیں۔ یہ لوگ اس شاعری کو روایت کی اعلیٰ ترین شاعری سے وابستہ کرنے میں کوئی ہرج نہیں سمجتے ہیں میں نے توسلیم احمد صاحب اور پھر ان سے زیادہ شمیم احمد صاحب کواس شاعری پر سردُ صنحتے دیا ساجہ لیکن جولوگ جدید غزل کی روح سے ساحب کواس شاعری پر سردُ صنحت دیا ساجہ لیکن جولوگ جدید غزل کی روح سے بہت زیادہ ہم آ ہنگ ہیں وہ نامر کاظمی کی غزلوں کو بہتر قرار دیتے ہیں۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں تو مدنی صاحب کی ان غزلوں کو جدید غزل مشکل ہی سے کہا جا سکتا ہے کیوں کہ یہ غزلیں روایتی غزلوں سے اس قدر قریب ہیں کہ ان میں ہمارے اپنے عہد کی آ واز کم اور قد ہم عہد کی آ واز زیادہ سنائی دیتی ہے ایک طرح سارے اپنے عہد کی آ واز کم اور قد ہم عہد کی آ واز زیادہ سنائی دیتی ہے اس میں ہمارا اپنا عہد سان میں ہمارے کا سیکی عہد کی ایکو صاف سنائی دیتی ہے اس میں ہمارا اپنا عہد کم بولتا ہے اور ماننی ریادہ گونجتا ہے۔ وہ اپنی نظموں کو بہتر سمجھتے تھے شکیب

جلالی، احمد مشتاق اور ناصر کاظمی نے مدنی صاحب جیسی منگرانہ شاعری نہیں کی اور نہ ان کے لیجے میں اتنی کلاسیکیت ہے جتنی مدنی صاحب کے لیجے میں ہے پہر جسی یہ سارے غزل کے شاعر مدنی سے چہو نے لگتے ہیں کیوں کہ یہ سب پہر جسی یہ سارے غزل کے شاعر مدنی سے چہو نے لگتے ہیں کیوں کہ یہ سب پہوٹ کا شکار ہیں ان کی شخصیت دولخت ہے۔ ان کی شاعری میں ان کے احساسات تو ہو لتے ہیں لیکن ذہن ناموش رہتا ہے۔ مدنی صاحب کی غزاوں میں ذہن واحساس دونوں ہو لتے ہیں دونوں زندہ حالت میں ہیں لیکن ایک مشکل یہ کہ جب مدنی صاحب غزلوں میں ہو لتے ہیں توان سے زیادہ اردو شاعری کی دوایت ہو لئے لگتی ہے۔ یہ ان کی غزلوں کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ یہ ایسا کی غزلوں کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ یہ ایسا کی غزلوں کے بیا نیک شکون نہیں ہے۔ یہ ایسا کی خزلوں کی خزلوں کے بیا نیک شکون نہیں معنوں میں فرانس کی جدید نقاد رولاں بارت نے کہا تھا کہ جیسے ہی تصنیف سامنے آتی ہے مصنف مرجاتا ہے۔ مدنی صاحب کی غزلوں میں بسی وہ خود کم ہو لتے ہیں اردو غزل کی روایت زیادہ ہو لئے گئی ہے۔

سلیم احد نے عزیر حامد مدنی کی شاعری کو بڑے شہر کی شاعری کہا تھا لیکن بڑے شہر کی شاعری ان کی نظمیں ہیں غزلیں نہیں ان کی غزلیں بڑی روایت کی شاعری معلوم ہوتی ہیں وہ روایت جس نے فارسی میں حافظ، بیدل اور صائب اور خسرو جیسے شاعر پیدا کیے اور اردو میں میر، غالب اور شاد عظیم آبادی اور اقبال جیسے شاعر پیدا کیے لیکن ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ غزل کی اسی اردو روایت میں فراق گور کیپوری جیسا شاعر یعنی غزل لکسنے والا شاعر سمی پیدا کیا ہے۔ فراق کی طویل غزلوں سے اگر ایک مختصر انتخاب سمی کیا جائے تو یہ بات واضع ہوجائے گی کہ فراق صاحب کی غزلوں میں احساس کی وہ تازگی اور خلوص اور سچائی موجود ہے جو مدنی صاحب کی غزلوں میں نہیں ملتی مدنی صاحب کی

خزلیں انتہائی خوبصورت ہونے کے باوجود آرائشی گئتی ہیں اس کی شاید سب

ے بڑی وبہ کلیشے کا استعمال ہے روایت سے عاربتاً لی ہوئی تراکیب ہسی اس

تاثر کو قائم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ مثلاً بزم خیال، پائے جنوں، طقہ وحشت

اثر، ہم صفیر، آتش گل، بولے پیرہن، گوش محبت، قمیص یوسف کنعال، دار و

رسن وغیرہ لیکن ان سارے مباحث سے علیحدہ ہوکر ہم ان کی نظموں اور غزلوں

کے پیش نظریہ کہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے عہد کے ایک ایسے شاعر سے جن کا

پورٹریٹ ادب کی گیلری میں ہمیش محبت اور احترام سے دیکھا جائے گاہمارے

عہد کی آب حیات جب سمی لکسی جائے گی۔ دشت امکان اور اس کے دیبا ہے کا
ضرور ذکر آ جائے گا۔

### ہرمن، بیس کا ناول سدھارتھ

سد حارتہ اپنے دوست گوبند کے ساتھ آموں کے جسند میں، جوان ہوتا ہے اور پسراپنے پتاجی اور دوسرے پنڈتوں کے ساتھ بحث مباحثوں میں شریک ہسی ہوتا ہے اور جب گیان دھیان کا وقت شروع ہوتا ہے اپنی آتما کو اپنے وجود میں تلاش كرتا ہے وہ آتما جوساري كائنات كى روشنى ہوتى ہے اور سارى كائنات اس سے مم آہنگ ہوتی ہے۔ پتاجی اس سے خوش سے اس لیے نہیں کہ اسسیں یقین تعاکہ ان کا بچہ بڑا ہو کر ..... لیکن خواب اور بے چینی سدھارتھ کا مقدر سے۔ رات میں ستاروں کی چمک اور دن میں سورج کی کر نوں سے اَن گنت خواب اور خیال اس کے ذہن میں آتے شہے۔ مال باپ کی محبت اس کے لیے کافی نہیں تسمی- پنداتوں نے اسے بہت سارا علم دے دیا تسامگر اس کا دل اب سمی خالی تعا، اس کا ذہن اب سمی غیر مطمئن تھا۔ اس کی روح میں اب سمی سکون نہیں تعاوہ سوچنا تعا- برہما سے مناباتیں ہی توسب کہد نہیں ہیں وہ باننا یا ہتا تعاکد اس کی ذات، اس کی سب سے گہری ذات آخر ہے کہاں؟ یہ ذات صرف شعور یا خیال نہیں ہوسکتی اس تک پہنچنے کا راستہ نہ اس کے پتاجی نے بتایا تھا اور نہ دوسرے برہمنوں نے سام وید کہنا ہے کہ جب انسان سورہا ہوتا ہے تووہ اپنی ذات کی گهرائیوں میں اتر جانا ہے۔ اس وقت انسان دراصل آتمامیں رہنا ہے۔ یہ دانش سدهارته کے لیے اتنی خوشگوار اور شیریں سمی جتناشہد ہوتا ہے۔ برہمنوں کی نسلاً بعد نسلاً جمع کی ہوئی یہ دانش ان برہمنوں کا علم ہی نہیں ان کا

تجربہ سبی شمی مگر سد عارتیے جان گیا تھا کہ اصل حقیقت خود اس کی اپنی ذات میں ہے مگر وہ اس ذات تک کیسے پہنچے۔ یہ سد عارتیے کا مسلا تھا یسی اس کی پیاس شمی اور یسی اس کاد کر!

سد حارتے درختوں کے نیچے بیٹے کر گیان دھیان کرتا تعااور یہ الفاظ دہراتا سے کہ کہاں دھیان کرتا تعااور یہ الفاظ دہراتا سے کہ کہاں ہے روح اس کا تیر ہے اور برہمااس تیر کا نشانہ .... اتفاق سے تین جکٹو گئو متے ہوئے اس کے گاؤں میں آگئے۔ نیم برہنہ جکٹو جن کے جم کو سورج نے جملس رکھا تعا۔ سد حارتے نے ان کو دیکھا اور اپنے دوست گوبند سے کہا کل سویرے میں سمی ان جکٹوں میں شامل ہوجاؤں گا۔

''کیا پتاجی شعیں اجازت دیں گے؟ گوبند نے کہا ''تم فکر نہ کرو۔'' سدحارتیے نے کہا '' پسر سدحارتی کرے میں چلا گیا اس کے پتاجی چٹائی پر بیٹیے ہوئے تنے وہ چپ چاپ پتاجی کے پیچھے جاکر کھڑا ہوگیا۔

بتاجي في كها"تم كياكهنا چاہتے ہو-"

سدحارتے نے سر جبکا کر کہا "مجے بھکٹوں کے ساتے جانے کی اجازت

دیجے!"

بورات برہمن چپ رہا تنبی دیر تک کے کئی ستارے چھوٹی سی کھراکی کے سامنے سے گزر گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھے کتے ستاروں کی ساری ترتیب بدل گئی۔ بورات برہمن کا لڑکا خاموش کھڑا رہا۔ ہاتھ باندھے ہوئے۔ بورات برہمن چنائی پر بیشارہا اور ستارے کھڑکی سے گزرتے رہے۔

ترجنیف کے بارے میں کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس نے کردار کو
انپاور فرد دونوں کی حیثیت ہے پیش کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ناول
شاعری کی اعلیٰ صفات کا حامل سمی ہوتا ہے۔ ایسالگتا ہے کہ ہرمن ہیس یورپ
کے ذہن کو مستقبل کے عہد کی فکر کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے۔ اسپنگلر کی مشور
تصنیف "مغرب کے زوال" میں اس نے لکے دیا کہ یورپ مردہا ہے۔ ہرمن ہیس

کے ناولوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حقیقت جو مظاہر کے اندر چسپی ہوئی ہے ناول اس کوسامنے لاسکتا ہے۔ ترجنیف کی طرح ہر من ہیس بسی اپنے شاعرانہ تخیل کو فطرت کے قریب رہ کر کنٹرول کرتا ہے۔

ہرمن ہیں کے ناول Narcissus and Goldmund زکس ایند گولد مندمیس اس کی انسانیت پسندی اور اسکاگهرا فلسفیانه مزاج ظاهر موا ہے۔ ۳۳ء میں اس کا ناول "دی گلاس بید کیم" شائع ہوا تھا۔ The Glass Bead Game فی ایس ایلیٹ نے سوئٹزرلینڈ کے ایک گاؤں لوگانو میں جا کر ہرمن ہیں سے ملاقات کی تھی۔ وہ جرمنی سے آگر اس گاؤں میں آخر وقت تک مقیم رہا۔ اپنی مشہور نظم ویسٹ لیننڈ میں سمی ایلیٹ نے ایک جگہ ہرمن ہیس کی كتاب كاحواله ديا ہے- ہرمن بيس نے ناولوں كے علاوہ مصامين سمى لكيے ہيں-شاعری اور مصوری ہسی کی ہے۔ اس کے لیے زندگی اور فن اتنے ملے جلے تھے کہ اگر گفتگورندگی سے شروع ہوتی تو فن تک پہنچ جاتی اور اگر فن سے شروع ہوتی تو زندگی پر ختم ہوتی۔ ہرمن ہیس کو یقین شاکہ یورپ کا زوال شروع ہو چکا ہے اور یہ کہ یورپ کی روح کو کرامازوف کا ایشیائی آدرش ختم کر دے گا- یورپ اظاقی قانون کو تور کر کسی آفاقی معیار تک پسنچنا چاہتا ہے لیکن یورپ کا یہ زوال ایک تشدد آمیز واقعہ نہیں، ایک باطنی انتلاب ہوگا- ہرمن ہیس نے دوستوسکی کے ناولوں کی بہت تعریف کی ہے۔ ڈوستوسکی کے مشہور ناول "ایڈبٹ" کے بارے میں لکھا ہے کہ اس ناول کے ہیرومشکن سے اس کے سارے دوست نفرت كرتے ہيں كيوں كہ جس طرح اس كے دوست دنيا كو ديكھتے ہيں وہ نہيں ديكھتا۔ مشکن کے سارے دوست یورپ کے عام آدمیوں کی طرح پرانے نظام اقدار سے لیئے ہوئے ہیں اور ان کے برعکس مشکن زندگی کواس طرح دیکستا ہے جیسے واقعی زندگی ہے یعنی مشکن ان سرحدوں پر جا کر کھڑا ہوجاتا ہے جہاں سارے تصادات مث جاتے ہیں جب تک ہم روایتی حقیقت کے تانے بانے میں رہتے ہیں ہم

زندگی کو متصادم اور متعناد حقیقتوں کے روپ میں دیکھتے ہیں لیکن ہم اگر ایک لید کے لیے ہیں لیکن ہم اگر ایک لید کے لیے ہیں حقیقت کے اس فریم ورک سے باہر نکل کر سوچیں تو یہ بات طاہر ہو جاتی ہے کہ وہ حقیقتیں جو بظاہر متعناد اور متعادم ہیں ایک عظیم ترکل کے ہم آہنگ اجزاہیں بلکہ ایسے اجزاجوا یک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔

برمن ہیں کا خیال شاکہ فرائد اور یونگ کی ساری دریافتیں ماصی کے عظیم مستفول کے یہاں ملتی ہیں، تحلیل نفسی موجود علم کی ایک باسنابطہ شکل كا نام ب- تحليل نفسي كوئى نئى اپروچ نهيں ب مگر ---- تحليل نفسى سے دلچسی نے آخر کار ہر من ہیس کو مجبور کر دیا کہ وہ ان شعوری مسائل پر جسی توجہ کرے جن کو مغربی معاشرے کے لوگ اپنے اندر دباکر ذہنی مریض ہوجاتے ہیں اور ان مسائل کو نسل در نسل دباتے چلے جاتے ہیں۔ اپنے مشہور ناول "ڈی مین " میں اور اپنے معنامین میں سبی اور ان معنامین میں سبی جواس نے دوستوسکی پر لکتے ہیں ہرمن ہیس نے ذاتی مسائل سے اپنی توجہ ہٹا کر زندگی پر کر دی ہے اور انسان کی ان اقدار پر توجہ کی ہے جن میں افراتفری پیدا ہوئی ہے ہرمن، بیس کا یہ عقیدہ تعاکہ ساری کا ننات میں وجود کی باطنی وحدت کار فرما ہے لیکن اس وحدت پر یقین اور اس وحدت کا تجربه اسی وقت موسکتا ہے جب متصادم اور متصاد حقیقتیں مل کر ایک ہو جائیں۔ یسی جدلیاتی عمل برمن ہیس کے ناول میں سی ظاہر ہوتا ہے۔ سد حارتیہ روح کی دنیا سے حواس کی دنیا تک پہنچنا ہے اور آخر میں یہ دونوں دنیالیں مل کر ایک ہوجاتی ہیں اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب سدھارتے اس دریا کے کنارے ہوتا ہے جوان دونوں دنیاؤں کے بیج ستا ہے۔ زرکس ایندا گولد مند میں جسی ایسی می وحدت دو مرکزی سخصیتوں کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے یہ دو نوں شخصیتیں ایک دوسرے کو مکسل کرتی ہیں اور یہ وحدت سمی ایک علامتی وحدت ہوتی ہے علامت دراصل ایک ایسی سائندگی ہوتی ہے جس کا مقصد کسی چیز کی نقل نہیں ہوتا بلکہ لامحدود کا کمیے

اظہار-لامحدود کی کچے عبسم ہوتی ہے-لامحدود کو علامت کے ذریعے محدود سے ملادیا جانا ہے۔علامت کے ذریعے حقیقت کا آخری جوہر اور چیزوں کی روح پیش کی جا سكتى ہے۔ جزئيات كے ذريعے ناول نگار كائنات ميں جو نہ دكھائى دينے والى زندگی ہے اس کو علامت کے طور پر دکھا سکتا ہے۔ ہرمن ہیس کے ناولوں کی طرح اس کے مصامین میں جسی یہی جدلیاتی عمل اس کا موسوع ہے۔ ہرمن ہیس کا خیال تعاکہ دوستوسکی نے درکھایا ہے کہ روسی آدمی نیکی اور بدی دونوں میں بیک وقت یقین رکھتا ہے۔ ڈوستوسکی پر اس کے مصمون سے ظاہر ہوتا ہے که روسی آدمی اور یوریی آدمی کا تصاد ایک ایسی علامتی وحدت میں تبدیل ہوتا ے جو حقیقت کو روایتی طور پر متصاد صور توں میں رکھانے کے خلاف ہے۔ ہرمن ہیں دومتصاد قسم کے انسانوں سے بحث کرتا ہے۔ ایک عقل کا آدمی اور دوسرا منتقی آدمی اور وہ ان دونوں کو ملاکر ایک کر دبنا چاہتا ہے۔ ہرمن ہیس کہتا ے کہ دیومالامیں اور مذاہب میں یہ مقام ضرور آتے ہیں پہلا مقام جنت ہے۔ یا وہ بچپن جب انسان پر کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ دوسرا مقام گناہ کا احساس ہے اور ۔ تیسرا وہ زمانہ ہے جب انسان میں نیکی اور بدی کی تمیز پیدا ہو جائے اے خیر و شر کا فرق معلوم ہو جائے جب انسان کے سامنے اخلاقیات اور مدہب کے آدرش موں اور المیہ اس وقت شروع موتا ہے جب وہ جان جائے کہ یہ آ درش انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ مایوسی انسان کو تباہ کر دیتی ہے یا پھرا سے یقین کامل عطا کر دیتی ہے اس تیسرے مقام پر تقویٰ اور دانش ایک ہو جاتے ہیں۔ تصادات ال ہوجاتے ہیں اور انسان سچی انسانیت حاصل کرلیتا ہے۔·

ہرمن ہیں کے ناولوں میں کردار قدروں کو چلنج کرتے ہیں۔ انہیں رد
کرتے ہیں اور پھر ایک نیاشعور حاصل کرتے ہیں۔ ہرمن ہیس کا شمار کافکا کی
طرح بیسویں صدی کے عظیم ناول نگاروں میں ہوتا ہے وہ جنگ کے مقابلہ میں
امن کا علمبردار ہے۔ وطنیت کے مقابلہ میں آفاقیت کا اور یورپی تہذیب کے

منابلے میں عالمی کاپر کاوہ کہنا ہے کہ آسان کا سوراسا نگرا باغ کی وہ دیوار جس پر
دختوں کی سبز شہنیاں لئک رہی ہوں، منبوط، توانا گرورا، ایک خوبصورت کتا،
بچوں کا ایک گروہ، ایک خوبصورت ہرہ، ہمیں ان سے محروم کیوں کیاجائے؟ جو
دیکھنے کا ہز سیکے گیا ہے، وہ سورای سی جگہ میں وقت منافع کیے بغیر بہت
خوبصورت چیزیں دیکے سکتا ہے۔

خوبسورت چیزیں دیکے سکتا ہے۔
خوبسورت چیزیں دیکنے کے شکن نہیں ہوتی۔ ہر چیز اپنے اندر
خوبسورت پہلور کستی ہے۔ یہاں تک کہ غیر دلچیپ اور بدشکل چیز ہسی۔ جس
آدی کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور جو فضول چیزوں میں دلچسپی بسی لینا
نہیں چاہتامیں اے یہ مشورہ دوں گاکہ ہر روز زیادہ سے زیادہ چیوٹی چیوٹی خوشیاں
جمع کرے برای خوشیوں کو بچا کر رکھے چیٹیوں اور مناسب اوقات کے لیے ہمیں
تفریح کے لیے چیوٹی چیوٹی خوشیاں دی جاتی ہیں۔ روزانہ کے دکھوں سے نجات
کے لیے اور ان کا بوجے اتار نے کے لیے برای مسرتیں نہیں وجوٹی چیوٹی خوشیاں

جب خوبسورت کمار پر اپنے درختوں کی جندگی طرف آ دہی سمی۔

مدھارتے نے جب کر اس کا استقبال کیا اور سدھارتے نے کما کے خادم سے کہا

ایک نوجوان برہمن اس سے ملنا چاہتا ہے۔ کچے دیر کے بعد خادم آیا اور سدھارتے

کو اس سائبان میں لے گیا جمال کما موجود شمی۔ سدھارتے نے کہا کہ میں ایک

برہمن کا لڑکا سدھارتے ہوں اور میں نے تین سال سے اپنے گر کو چھوڑ رکھا ہے

اور میں جکو ہوگیا تعالیکن اب میں نے یہ راستہ چھوڑ دیا ہے۔ کما میں تم سے

اور میں جکو ہوگیا تعالیکن اب میں نے یہ راستہ چھوڑ دیا ہے۔ کما میں تم سے

گفتگو کی ہے اب میں کمی عورت کے سامنے اپنی آ نکھیں نہیں جو کاؤں گا کما میکراتی رہی اور مور کے پروں سے بنے ہوئے پنکھ سے کھیلتی رہی۔

مسکراتی رہی اور مور کے پروں سے بنے ہوئے پنکھے سے کھیلتی رہی۔

مسکراتی رہی اور مور کے پروں سے بنے ہوئے پنکھے سے کھیلتی رہی۔

مسکراتی رہی اور مور کے پروں سے بنے ہوئے پنکھے سے کھیلتی رہی۔

مسکراتی رہی اور مور کے پروں سے بنے ہوئے پنکھے سے کھیلتی رہی۔

مسکراتی رہی اور مور کے پروں سے بنے ہوئے پنکھے سے کھیلتی رہی۔

مسکراتی رہی اور مور کے پروں سے بنے ہوئے پنکھے سے کھیلتی رہی۔

مسکراتی رہی اور مور کے پروں سے بنے ہوئے پنکھے سے کھیلتی رہی۔

مسکراتی رہی اور مور کے پروں سے بنے ہوئے پنکھے سے کھیلتی رہی۔

مسکراتی رہی اور مور کے پروں سے بنے ہوئے پنکھے سے کھیلتی رہی۔

بہت خوبصورت ہو۔ کملامیں چاہتا ہوں کہ تم میری دوست بن جاؤاور کملا کا قہقہہ فینامیں گونجنے لگا۔

ہر من ہیں کہنا ہے کہ میں ایک پناہ گاہ چاہنا ہوں یہ خواہش میرے دل میں برسوں رہی ہے اس خواہش نے مختلف اوقات میں مختلف روپ دھارے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی ناؤ ہوجس سے میں جھیل کے کنارے تک آ سکوں۔ وہ کبھی آلپس کی پہاڑیوں میں کسی لکڑارے کی جنو نپڑی میں رہنا چاہتا تعاایسی جمونپڑی جس میں بس اتنی جگہ ہو کہ میں سوسکوں اور اپنے قریب ترین پراوسیول سے سمی کم سے کم چار پانچ گھنٹے دور رہ سکوں۔ کبسی اس کادل چاہتا تعاکہ پہاڑیوں کے قریب کسی کھندار میں رہوں۔ اخروٹ کے جنگلوں کے یاس- انگور کی بیلوں کے قریب باں ایسے گھر میں جس میں کھڑکی اور دروازے مول یا نه موں- کبھی جی چاہتا تھا کیبن میں بیٹے کر جہاز میں سفر کروں۔ تین چار مہینے کے لیے چاہے یہ سفر کسی ہی سمت میں کیوں نہ ہو ..... بال بعض اوقات جی چاہتا تھا کہ زمین میں چیوٹاسا گھر ہو۔ چیوٹی سی قبر ہو جے اچھی طرح محبوداً گیا ہویا نہ محبوداً گیا ہو۔ جس میں کفن ہویا نہ ہوجس پر پہول ہوں یا نہ ہوں۔ جنگل یا قریسی جھیل برای اچھی پناہ گاہ ہو سکتی شمی۔ مگر مشکل یہ شمی کہ لوگ نہ ہوں دکھے کے پیغام نہ آئیں۔ خیالات کے چورایکے نہ گسس سکیں۔ خط اور تارید ۲ ہیں۔

ہاں قریب ایک نہر چپ چاپ یا شور بھاتی ہوئی بہد سکتی ہے۔ آبٹار گر سکتا ہے بسوری چٹانوں پر سورج کی شعافیں آسکتی ہیں۔ تنلیاں نظر آسکتی ہیں۔ سی گل گھونسلے بناسکتی ہیں۔ آخر کار اس امتحان کا وقت بسی آگیا۔ مجھے ایک چیوٹاسا گھر مل گیا۔ جنوبی جیسل کے قریب ایک پہاڑی پر لیکن جب مجھے یہ گھر ملا تو میں نے اس میں ہر طرح کے عیب نکا لے اور میرے خواب کا جھوٹ مجھے پر کھلنے لگا۔ رینگتا ہوا یہ خواب واپس جانے لگا جیسے وہ دھوکہ باز اپنا پتاغلط بتانا

ہے اور آخر کارا سے پہچان لیا جانا ہے۔ آج انجیل مقدس کے یہ لفظ میرے کان میں گو بجتے ہیں کہ خدا کی بادشاہت تیرے اندر ہے۔ اب میں ایک نئے سفر پر روانہ ہورہا ہوں۔ ایک نئی قوت میری رہنمانی کر رہی ہے۔ اس کے لیے میں اپنی جان نجیاور کر سکتا ہوں۔ میرا مقصد اب سبی وہی ہے ایک پناہ گاہ لیکن نہیں، جہاز نہیں میں اپنے اندر اپنی پناہ گاہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ ایسی جگہ جہال صرف میں ہوں۔ پہاڑوں اور غاروں سے زیادہ محفوظ جگہ کفن اور قبر سے زیادہ محفوظ جگہ جہاں کوئی چیز داخل نہیں ہوسکتی جب تک کہ وہ میں نہ بن جائے۔ سملا کا قبقیہ فینا میں گو نجتا رہا۔ ہرمن ہیں کہتا ہے کہ خواہش کی آنکھ چیزوں کو منے کر دیتی ہے۔ اگر میں جنگل کو اس نیت سے دیکھوں کہ جنگل خریدلوں پاکرایہ پر اشعادوں پاکٹوا دوں پارہن رکے دوں پاشکار کروں تو سمجھو کہ میں جنگل کو نہیں دیکے رہا ہوں۔ جنگل کواپنے تعلق سے دیکے رہا ہوں۔ جنگل سے اپنے منصوبوں اور اپنے جیب کے تعلق کو دیکے رہا ہوں۔ جب کوئی خواہش نہ مواور میں جنگل کوریکسوں تویہ جنگل میرے لیے ایک زندہ جنگل بن جاتا ہے۔ اس طرح جس آدمی کو میں امید اللج یا مطلب کی آنکے سے دیکستا ہوں وہ آدمی نہیں رہ جاتامیری خواہشات کا ایک دھندلا آئینہ بن جاتا ہے۔ گیان دھیان محبت کادوسرا نام ہے۔ یہ ہماری روح کاسب سے او نجامقام ہے فطرت ابدی طور پر لاتانی تخلیقی زندگی کام لمحہ بدلتا ہوا مظاہرہ ہے۔ اس لیے آدمی کارول اور اس کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی روح کی نمائندگی کرے۔ ہم پودوں اور جانوروں میں روح نہیں دیکھتے۔ مم اے وہاں ڈھونڈتے ہیں جہاں یہ سب سے نمایاں نظر آئی ہے۔ اجتماعی انسانیت سبی روح کا مظاہرہ ہے جس طرح میں پہاڑوں اور چٹانوں میں قوت ثقل کو کار فرمادیکھتا ہوں اسی طرح میں انسانوں میں روح کو کار فرما دیکستا ہوں۔ انسان کی روشن آنکہ اس کا فن اس کی روح طبعی زندگی کا سب سے برا مقام ہے۔ ابتدائی عہد والے انسانوں کی روح جو اب سب کئی

قبیلوں میں ہمیں ملتی ہے۔ اس میں میکانکی زندگی نے کوئی اجنبیت یا کوئی علیحد گی پیدا نہیں کی ہے۔ اجتماعی طور پر سادہ اور بچوں کی سی روح ہے یورپ كابرآدى روح كامظامره نهيس كرتا بلكه وه ايك منظم قوت ارادى كامظمر موتا ب یعنی منظم منصوبوں اور اسکیموں کا یورپ نے اپنی روح دولت میں اور شکوک میں رکے دی ہے یورپ کو اپنی روح دوبارہ تلاش کرنی پڑے گی لیکن یورپ کو اپنی دوبار، کموئی ہوئی روح نہیں ملے گی بلکہ اس سے زیادہ نازک اور باریک اور بهت زیاده ذاتی، دولت مند اور زمه دار روح ملے گی- انسان کا راسته دوباره اینے بچین کی طرف نہیں جارہا ہے۔ شخصیت کی طرف، ذمہ داری کی طرف، آزادی كى طرف، روح محبت ہے- روح مستقبل ہے اور اس كے سواسب ماد ، ہے-سدحارته كهنا ب كه ميس تم كواپنار منها بنانا چامنا مول اور كملا كاقهقه فصنا میں گونجنا ہے اور ہرمن ہیں کہنا ہے روح کے پاس علم نہیں ہوتا۔فیصلہ نہیں ہوتا۔ پروگرام نہیں ہوتا۔ اس کے پاس صرف کام کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے اور مستقل دھرتی کی شکل بدل رہی ہے۔ ہر شہر، ہر منظر میں تبدیلی آرہی ہے اور اسی طرح ایک انتلاب انسانوں کی روح میں آ رہا ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعدے تباہی کی رفتار اتنی تیز ہوگئی ہے کہ ہم نے جس کلچر میں آ نکے کسولی آج اس کی موت کا اعلان کر رہے ہیں۔ کلچر اور اخلاقیات کو سب سے برا دھ کا لگا ہے۔ یورپ میں اب بغیر لکھا ہوا کوئی ایسامعاہدہ نہیں ہے جس کی رُو سے کوئی چیزانسانوں کے لیے اچمی یا بری ہو آج ایک نئی مابعدالطبیعیات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے ایک نئی روحانیت کی تعمیر کی ضرورت سب کو ہے۔ زندگی کے مقصد کی تلاش جاری ہے اور آج کا انسان سچے مدہبی جذبہ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ ایک نے تصوف کو مقبولیت حاصل ہورہی ہے۔ چینی کرداروں سے میری دلچسپی کا تعلق بدھ مت یازین سے بالکل نہیں ہے مجھے قدیم چین کی اس كلاسكيت سے دلچسپى ہے جب دہاں بدھ مت نهيں پہنچا تھا۔ موم، افلاطون اور ارسلو کے علاد ، کینوش اور شوانگ رو سے میری دلیسی ہے۔ انسوں نے میری تعمیر میں صد لیا ہے۔ نیک دانشمند اور کامل انسان کا تصور میں نے ان چینی مفکروں سے لیا ہے۔ مجمعے نروان سے زیاد اور عامل انسان کا تصور میں نے ان چینی مصوری سے بیا ہے۔ مجمعے نروان سے زیاد اور میں دلیسی ہے۔ اس طرح مجمعے چینی مصوری سے سمی دلیسی ہے۔ مصوری کا روابتی اور مکسل اسلوب جو خطاطی کی طرح لگتا ہے پسند ہمنے مصوری کی رو سے بہتر لگتا ہے جو توانا بسی ہے اور کم منصبط بسی، مصر کے آرٹ کے علاد ، چین، سیام اور جاوا کا آرث بسی یورپ میں مقبول ہے۔ افریقہ کی بت تراشی بسی امریکہ میں مقبول ہو رہی ہے۔ یہ یورپ کے روال کا افریقہ کی بت تراشی بسی امریکہ میں مقبول ہو رہی ہے۔ یہ یورپ کے روال کا اگریقہ کی بت تراشی بسی امریکہ میں مقبول ہو رہی ہے۔ یہ یورپ کے روال کا اگریقہ کی بت تراشی بسی امریکہ میں مقبول ہو رہی ہے۔ یہ یورپ کے روال کا ایک اور شبوت ہے۔

برازیل، ننی کیلی فور نیااور نئی گنی کا آرٹ سمی یورپ کا انئی ٹائپ ہے۔اس آرٹ سے جنگل اور مگر مجسوں کی خوشبو آتی ہے۔

### سارتر کاادبی نظریه

اپنی زندگی کے آخری حدد میں وہ سار ترجو قام کو تلوار کی طرح سجنتا تھا اور برائس پیرین کا جمال تھا کہ الفاظ اور برائس پیرین کا جمنوا ان معنوں میں تھا کہ برائس پیرین کا خیال تھا کہ الفاظ بسرے ہوئے پستول کی طرح ہوتے ہیں انسیں بچوں کی طرح غیر ذمہ دارانہ طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے اس نتیجہ پر پسنچا کہ ادب کوئی انقلاب نہیں لاسکتا وہ کہتا ہے:

المیں اب سی لکستا ہوں۔ میرے پاس اس کے علاوہ چارہ سی کیا ہے اور میرا پیشہ سی اب مجے محسوس ہوتا ہے کہ ہم کتنے ہے بس ہیں۔ سار ترکہتا ہے کہ کتابوں کی ضرورت تورہتی ہی ہے ان کا کچے نہ کچے استعمال تو ہوتا ہی ہے۔ گلچ کسی چیز یا کسی شخص کی حفاظت نہیں کر تا اور نہ کلچ کسی چیز کا جواز پیش کر تا کی حفاظت نہیں کر تا اور نہ کلچ کسی چیز کا جواز پیش کر تا اپنے آپ کو دیکستا ہے اور پہچانتا ہے صرف کلچر ہی ایک اپنے آپ کو دیکستا ہے اور پہچانتا ہے صرف کلچر ہی ایک ایسا آئینہ ہے جوانسان کے سامنے اس کی تصویر پیش کرتا ہے آپ کو اپنی اعصابی تکلیف سے نجات تو مل سکتی ہے اپنی ذات سے نجات نہیں مل سکتی۔ ہمارے معاشرے میں کتابیں ایسی ہی ہیں جیسے باغوں ہمارے معاشرے میں کتابیں ایسی ہی ہیں جیسے باغوں ہمارے معاشرے میں کتابیں ایسی ہی ہیں جیسے باغوں ہمارے معاشرے میں کتابیں ایسی ہی ہیں جیسے باغوں

میں درخت لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمارے سارے قام کار بور (دا ہیں۔ کیے خیالات ہمارے دماغوں میں جاگزیں ہوتے ہیں ہم یہی خیالات ہمارے دماغوں میں جاگزیں ہوتے ہیں کتاب کیے کہ خیالات لیے ہمرتے ہیں اور آخر کار کوئی ناول یا کتاب لکے کر تسکین حاصل کر لیتے ہیں لیکن چونکہ ہم اپنے خیالات سے آنکھیں نہیں ملاسکتے اس لیے انسیں کتابوں میں اندیل کر مطمئن ہوجاتے ہیں۔

عمل ایک خاص لمہ کا نام ہے اس عمل کے علادہ لفظ کے کوئی اور معنی نہیں ہوتے بولنے کا مطلب عمل کرنا ہے دنیا کو بدلنے کی نیت ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا، منکشف كرنے كامطلب مى تبديل كرنا ہے۔ ہم لكتے اس ليے ہيں کہ انسان حقیقت کو منکشف کرنے والی ہتی ہے۔ درحقیقت انسان سی کے ذریعے چیزوں کا ظہور موتا ہے، انكثاف كے علاوہ نقط نظرسب سے اسم چيز آزادى ہے-آزادی کوئی تجریدی خیال نہیں ہے بلکہ انسان کو آزادی عاصل کرنی پراتی ہے اپنی ہی آزادی نہیں اپنے طبقہ اور اپنی قوم کی آزادی۔ مسنف کی چونکہ تاریخی حیثیت ہوتی ے اس لیے مسنف اپنی تاریخی حیثیت سے بچنے کے لیے ابدیت میں زندہ رہنا چاہتا ہے متن اور اس کی قرأت دو نوں ایک ہی تاریخی حقیقت کے دو پہلوہیں۔ بہت ہے لوگ اپناوقت اپنے آپ سے اپنا کمٹمنٹ چیانے میں منالع کر دیتے ہیں یہ لوگ جنوٹ بول کریا مصنوعی جنت بنا کر ایسا نہیں کرتے یا اپنے آپ کو بہلاوہ دے کر بس وہ لالنین کی لو کھیے دھیمی کر دیتے ہیں ماسی کو بعلا کر

#### مستقبل کی طرف دیکہتے ہیں یامستقبل سے نظریں چراکر مائنی کی طرف دیکہنے لگتے ہیں۔"

(ادب كياب:سارتر)

ا یے لوگ اپنی نگاہیں مقاصد پر رکھتے ہیں اور وسائل کو سول جاتے ہیں یاشان وشکوہ میں پناہ لے لیتے ہیں یا کسی ایسے شخص کی رائے یا نقطہُ نگاہ کو اپنا لیتے ہیں جواس دنیا سے رخصت ہو چکا ہواور موت کی دہشت کو یہ کہ کر جاانے کی کوشش کرتے ہیں کہ موت سمی گویا ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے۔ اگر ان کا تعلق ظالم طبقہ سے ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کویہ بادر کراتے ہیں کہ وہ اپنے طبقہ سے اس لیے گریزاں ہیں کہ ان کے جذبات اعلیٰ اور برتر ہیں۔ اگر ان کا تعلق مظلوم طبقہ سے ہے تو وہ اپنے آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ ظلم کا حد نہیں ہیں کیوں کہ جو شخص داخلی زندگی رکستا ہے وہ زنجیروں میں ہونے کے باوجود آزاد ہوتا ہے غرض یہ کہ ایسے لوگوں کو خود اپنے آپ کو اور اپنے قاری کو وصوك دينے كى ہزار تركيبيں آتى بيں - سارتر كے خيال ميں اگر جنوبى او يك كے نیگرو کو ووٹ دینے کاحق ہوتب ہمی نیگرو سچائی، نیکی اور خوبسورتی کے ابدی خیالات میں کیویا ہوا ہوسکتا ہے اس لیے امریکہ کے نیگرومسنف کا فرض ہے کہ وہ امریکی معاشرے میں نیگرو کے (Alienation) کو دکھائے۔ سارتر کہتا ہے ك لكينے كامطلب مى يہ ہے كه لكينے والے نے جو كہد لكما ہے يعنى جو كہد انكشاف كيا ب قارى اے معروضى وجود عطا كرے وہ جاہتا ہے كه لكتے والا اپنى Ontological آزادی جسی ساجی آزادی کی نذر کر دے۔ اس کے ناولوں میں ہمی کردار مخصوص سپویش میں آزادی حاصل کر ناچاہتے ہیں ادب اس وقت Alienation کا شکار ہو جاتا ہے جب وہ اپنی ذمہ داری جنول کر اقتدار کی خدمت میں لگ باتا ہے۔ ادیب کا فرض ہے کہ وہ جہال، کاہلی، تعصب اور جنو نے جذبات سے جنگ کرے۔ادب اپنے عہد سے بندھا ہوتا ہے ادب کا فرض

ہے کہ وہ انسان کو تاریخ سے گزر کے مکس انسان بننے میں مدد دے۔ آوال گار تحریروں کے خلاف سارتر نے ایک عجیب مغروضہ پیش کیا ہے کہ ان تجرباتی تحریروں سے صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بور ژوا معاشرہ اپنے آپ کو استحمال کرنے والے کی حیثیت سے نہیں دیکسنا چاہتا ادب برائے ادب کو یہ بور ژوا طبقہ اس لیے پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے ذوق اور غیر تربیت یافتہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے استحمال کرنے والا نہیں۔ ادب جتنازیادہ داخلی ہوتا ہے اتنا کی ریادہ عوام سے دور ہو جاتا ہے۔ سارتر نے علامت پسندوں اور سرریلسٹ فنکاروں پر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ فنکار بور ژوا فنی ہمیتوں کو ناپسند کرتے تھے اور ظاہر کرتے تھے کہ ہم بور ژوا ذہنیت کے خلاف ہیں لیکن اسوں نے بور ژوا حقیقت کو بد لئے میں ذرا ہمی حمہ نہیں لیا۔ سارتر کامتا ہے۔

Brice Parrain کہتا ہے کہ لفظ سرے ہوئے ہستول ہیں جب آدمی بولتا ہے تووہ دراسل فائر کرتا ہے بچوں کی طرح فائر نہیں کرنا چاہیے اس کا خیال رکیے کہ آپ کا فائر نشک ٹویک بیٹے۔

ہمیں اس طرح لکسنا چاہیے کہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم دنیا میں غافل ہیں یا یہ کہ ہم نہیں جانتے دنیامیں کیا ہورہا ہے۔ شاعری دیومالا پیدا کرتی ہے اور نثر پورٹریٹ۔ خراب ناول اس وقت پیدا ہونا ہے جب ناول نگار قاری کی

خوشامد کرتا ہے اور اچیا ناول شدید ضرورت اور ایمان کی پیداوار ہوتا ہے۔ ادبی معروض Literary Object کا

جوہر قاری کی داخلیت ہوتی ہے۔

قرأت کے عمل میں ادراک اور تخلیق دونوں شامل ہوتے ہیں۔ آدمی اپنے لیے نہیں لکھتا۔ مسنف اور قاری کی مشترکہ کوشش سے وہ منظر تخلیق ہوتا ہے۔ ہے جو شعوس اور متخیلہ کا معروض ذہن کی تخلیق ہوتا ہے۔ مسنف اپنی تحریر میں اپنے علم، اپنے ارادے، اپنے منصوبوں غرض یہ کہ اپنے آپ سے ملتا ہے اس کی ملاقات اپنی داخلیت سے ہوتی ہے۔ آسمان اور در ختوں کے جمند کو ملاکر جو چیزایک کردیتی ہے وہ ہم ہیں۔

تخلیق کا ایک بہت زیادہ اہم محرک یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندریہ احساس کام کررہا ہے کہ اس دنیا سے ہمارا تعلق بہت بنیادی اور اہم ہے نثر کے فن کا تعلق صرف اس عہد سے ہوتا ہے جس میں نثر معنی رکستی ہے یعنی جہوریت کا

حقیقت نگاروں کی غلطی یہ سمی کہ وہ یہ سمجنے تھے کہ حقیقت اپنے آپ کو غور و فکر کرنے والے پر منکشف کر دیتی ہے چنانچہ حقیقت نگار یہ سمجنے سے کہ حقیقت کی غیرجانبدارانہ تصویر سمینی جاسکتی ہے۔ ایسا مکن نہیں ہے کیوں کہ حقیقت کا ادراک خود ایک جانبدارانہ عمل ہے۔ جب ہم کسی چیز کا نام رکھتے ہیں تو یہ بذات خود معروض میں تبدیلی لانے کا عمل ہے تو وہ مصنف جواس معروض میں تبدیلی لانے کا عمل ہے تو وہ مصنف جواس کا ننات کے لیے اپنی ایک بنیادی حیثیت کو تسلیم کرتا ہو وہ یہ بات کیے پسند کر سکتا ہے؟

متن اور قرأت دونوں ایک ہی تاریخی حقیقت کے دورُخ ہیں۔ کیلے اس وقت بہت اچھے لگتے ہیں جب وہ در ختوں سے اسمی اسمی توراے گئے ہوں اسی طرح ذہنی کارنامے سمی تازہ حالت میں اچھے لگتے ہیں۔ کی آرٹ کے نمونے کی کسی خیال سے تخفیف نہیں کی جاسکتی۔

شاعری میں نثر کی بیئتیں موجود ہوتی ہیں اور ہر نثر میں سوری بہت شاعری ضرور ہوتی ہے۔
جب مسنف عوام سے ک جاتا ہے تو ابدیت میں بناہ لیتا ہے۔
لے لیتا ہے۔

ادب کاموسنوع ہے اس د نیامیں انسان کاوجود۔"

تر اور شاعری کے سلسلے میں سارتر کے خیالات ہمارے خیالات ہوتا ہے اور تر بست مختلف ہیں۔ سارتر کا خیال ساکہ تر میں غور و فکر کا اظہار ہوتا ہے اور تر کسی مقسد کے لیے لکسی جاتی ہے اس کے برعکس شاعری اپنا مقسد آپ ہوتی ہے۔ تر میں الفاظ، اشیاء اور اشخاص کی نشاند ہی کرتے ہیں لیکن شاعری میں لفظ اپنا مقسد آپ بن جاتے ہیں۔ شاعری سے پر نشنے والوں کا مزارج اس لیے مطمئن ہو جاتا ہے کہ شاعری سے ایک تو کوئی انتظاب نسیں آتادو سرے یہ کہ عاشقانہ باتیں انتہائی مہدب انداز میں کی جاتی ہیں۔ تر ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہے لیکن شاعری کے لفظ اہم ہوتے ہیں اور کسی مقسد کا ذریعہ نسیں ہوتے۔ سارتر تر کو دنیا کے تعلق سے دیکہ تا ہے جمالیاتی نقطہ نظر سے نسمیں دیکہ تا۔ سارتر کے خیال میں شاعرانہ رویہ الفاظ کو اشیاء کی طرح سمجنتا ہے نشانات Signs کی طرح سمجنتا ہے نشانات Object کی طرح میں جس طرح مصور رنگوں کو ملاتا ہے اور ان رنگوں سے Object بن جاتا میں دیکوں اور آوازوں کی طرح اپنے ساحرانہ Magical تلازمات میں دیکھیں یہ ساحرانہ الفاظ ایک دوسرے کو دیکے ہیں یہ الفاظ ایک دوسرے کے لیے کشش بسی رکھے ہیں اور آیک دوسرے کو دیکیل بسی دیتے ہیں یعنی ناگواری کا تاثر پیدا کر دیتے ہیں۔ نثر اپنا افادی پہلو دیکیل بسی دیتے ہیں یعنی ناگواری کا تاثر پیدا کر دیتے ہیں۔ نثر اپنا افادی پہلو دیکیل بسی دیتے ہیں یعنی ناگواری کا تاثر پیدا کر دیتے ہیں۔ نثر اپنا افادی پہلو

رکھتی ہے اور ذہن کے ایک خاص رویہ سے پیدا ہوتی ہے ہم اپنی زبان میں اسی طرح رہتے ہیں جس طرح اپنے جسم میں۔ شاعری سے ایک تو کوئی انقلاب نہیں آنادوسرے یہ کہ انتہائی مہذب انداز میں عاشقانہ باتیں کی جاسکتی ہیں۔

اب ذراسار ترکی ایک کهانی ملاحظہ کیجے یہ ایک طویل مختصر کهانی The Childhood of a Leader ہے اس کہانی میں لواطت کاعادی ایک شخص جو سرریلٹ ہے اور رال بو اور Lautreamon کے بارے میں باتیں بھی بست بناتا ہے Lucien نامی ایک نوجوان سے تعلقات قائم کر لیتا ہے لیکن Lucien کے قدامت پسند خاندان والے جن کے ذمے محمر جلانے کی ذمہ داری ہے وہ اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے اس طرح بوہیمین زندگی ان کے نقطہ نظرے خطرناک نہیں ہوتی اور ایک لمہ گذراں سے زیادہ اہمیت نہیں رکمتی اس بور دوا خاندان کی زندگی مروجہ عقائد کے مطابق تعی اس کے باوجود م آہنگ تھی چنانچہ نوجوان Lucien میں قدروں کے سلسلے میں ایک ممری بے یقینی پیدا ہوجاتی ہے وہ خالی ہونے کے شدید احساس کا بیمار ہے۔ اپنی مردانگی كى دريانت كے ليے آخرى كوشتيں بھى كرتا ہے۔ يبوديوں كے ظاف شديد رویہ اختیار کر لیتا ہے اسی طرح دائیں بازد کی شدید نصب العینیت Chauvinism کے ظاف ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ کہانی کے آخری پیراگراف میں ایک آئینہ میں اینے آپ کو گھور گھور کر دیکستا ہے اور آخر کار لطے کرتا ہے کہ وہ مو مچھیں رکھ لے گا۔

تحریر کے آغاز میں مصنف کو یہ دھوکا ہوتا ہے کہ اب وہ تاریخ سے آزاد ہو
گیا ہے۔ اسے یقیناً اپنی فکر اور اپنی تخلیقات کے باعث معاشرے کے دباؤ سے
کچھ نجات مل جاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب میں تاریخی سچویش سے کچھ نہ کچھ آزاد
ہوگیا ہوں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس مصنف کو اپنی تمام بور ژوا دوستوں پر
فوقیت حاصل ہو جاتی ہے کیوں کہ یہ لوگ اپنے عہد میں بند ہوتے ہیں اور

مسنف سجینا ہے کہ وہ آفاقی ہوگیا ہے اور الزمانی اور ظاہر ہے کہ یہ نجات اسے سرف اپنی چند تخلیقات سے حاصل ہو جاتی ہے۔ ہمارا شاعر سبی تاریخ سے آزاد ہو کر شعر تخلیق کرتا ہے اور پسر اپنے قاری سے سبی یہ توقع رکستا ہے کہ شاعر کی اس آفاقیت میں قاری سبی شریک ہو جائے گا بے شمار مسنفوں کی موجودگی میں انسان کیالگیے۔ ناول یا کہانی کسی قوم کے نمائندہ افراد کے اخلاقی اور روحانی تجربہ کا اظہار سبی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سبی اور کچہ اور سوال یہ ہے کہ آپ کی روح میں روشنی موجود ہے یا نہیں یا آپ یونسی اور میں آگئے ہیں۔

ادب کا قاری آفاقی انسان شہیں ہوتا سرف ہماراہم عصر ہوتا ہے یعنی ہم صرف ہم عصروں کے لیے لکتے ہیں اور ہم سے پہلے جن لوگوں نے ادب تخلیق کیا انسوں نے سمی اپنے ہم عصروں کے لیے ادب تخلیق کیا تبعا۔

سارتر کے خیال میں آرٹ مردہ لوگوں سے مکالے کا نام نہیں ہے اور نہ آرٹ ان لوگوں سے گفتگو کا نام ہے جواسی پیدا نہیں ہوئے ہم اپنے طبقہ اور اپنی نسل کے لوگوں ہی سے مخالب ہوتے ہیں۔ ایسا قاری جو لائبریری میں بیٹ اہوا پرانے مسئفوں کی کتابیں پڑے رہا ہو بالکل اس مجاور کی طرح ہوتا ہے جو کسی قبرستان میں بیٹ اہوا ہو۔ سارتر کہتا ہے کہ اوب اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک اوب پراتنے والوں کے احساسات اور جذبات برانگیختہ ہوتے رہتے ہیں۔ سارتر میراتنان کے ہرکارے کی مثال دیتا ہے جو فتح کی خبر دینے کے لیے دورتا ہواا ہتھ کر جارہ اسی حالت میں ایستہ ہوتا ہی مرچکا تعااور مردہ حالت میں دور رہا تعامگر ایت میں ایستہ میں اس ہرکارے نے کااعلان میں دور اس کے طرح دورتا حالت میں دور رہا تعالور اسی حالت میں ایستہ میں اس ہرکارے نے کااعلان کرتا ہے۔ اور فتح کااعلان کرتا ہے۔ اور فتح کااعلان کرتا ہے۔ اور فتح کااعلان کرتا ہے۔

ادب اپنے عہد کا مظہر ہوتا ہے اور اپنی تاریخ میں موجود ہوتا ہے ادب تاریخ سے بلند نہیں ہوسکتالکینے والاتاریخ سے ساگ کر ابدیت میں پناہ لینا چاہتا

ہے اگر امریکی معاشرے میں نیگرومسنف ہے تووہ کالوں پر گوروں کے ظام کے سواکیاد کھانے گاوہ بہی بنانے گاکہ امریکی معاشرے میں کس طرح نیگرواجنہیت کاشکار ہیں۔ نیگروگوروں کو صرف کالوں کی آنکہ سے دیکہ سکتا ہے یعنی وہ امریکی کاشکار ہیں۔ نیگروگوروں کو حیثیت سے کرے گاظاہر ہے کہ ایسے نیگرومسنف کاچرکا تجربہ ایک غیرآدمی کی حیثیت سے کرے گاظاہر ہے کہ ایسے نیگرومسنف کاقاری کون موسکتا ہے نیگروہی موسکتا ہے آفاقی انسان سمیں ہوسکتا۔

ادب معاشرے کی داخلیت کا دوسرا نام ہے ادب کنایاتی ہوتا ہے اشاروں اور حوالوں میں ہوتا ہے اسی لیے ایک عہد کے لوگ ایک دوسرے کی بات بلکے سے اشارے سے سبی سمجے باتے ہیں۔ تاریخ میں رہتے ہوئے کتاب مستف اور قاری کے درمیان رابط قائم کرتی ہے آزادی کا مطلب تجریدی نہیں بلکہ تاریخ میں رہتے ہوئے آزادی کا شعور ہے۔ قاری مستف دونوں کی آزادی ایک ہی دنیا میں رہتے ہوئے آزادی کا شعور ہے۔ قاری مستف دونوں کی آزادی ایک ہی دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو متاثر کرتی ہے لکتے والا جب اپنے مونوع کے لیے رندگی کا ایک پہلو منتغب کر لیتا ہے تو دراسل وہ اپنے قاری کا انتخاب سبی کر لیتا ہے۔

سارتر کہتا ہے کہ ہمارے عہد میں دو ہی قسم کے ادب ہیں ایک وہ جے
ہست لوگ پراضتے ہیں یعنی جو پراننے کے لائق نہیں ہوتا۔ ادب اپنے جوہر میں
معاشرے کی وہ داخلیت ہے جودائمی طور پر منتلب ہوتی رہتی ہے۔
شاعر معانی کو موسیقی میں نہیں داخالنا اور نہ مصور معانی کی تصویر کھینچتا
ہے ایسی صور تحال میں شاعری، مصوری اور موسیقی ہے یہ مطالبہ نہیں کیا جا
سکتا کہ وہ کسی نظریہ کے مطابق ہو یا کسی نظریہ سے وابستہ ہو شاعر زبان کی
انفرادیت میں رہ کر لفظوں کو ان کی انفرادیت سے نجات دلانا چاہتا ہے۔
کوئی مصنف تاریخ سے باہر چیلانگ نہیں رگا سکتا نظریہ سے وابستگی
واللا اپنی پوری انسانی سچویش اور اس کی مجموعیت کو پیش نظر رکھے۔

## مكسيوں كاآقا

ساری دنیا میں اور خاص طور پر ان ملکوں میں جہاں انگریزی بولی اور
سمجسی جاتی ہے یہ خبر انسوس کے ساتیہ سنی گئی کہ ولیم گولڈنگ اس دنیا سے چل
ہے۔ گولڈنگ انگریزی زبان کے مشور ناول نگار اور ڈرامہ نویس تھے۔ جب
اسیں ادب کا نوبل پر الزدیا گیا۔ امریکہ کے ایک اخبار نے لکا تساکہ برای حیرت
کی بات ہے کہ ادب کا نوبل پر الزگرام گرین اور لوئی بور خیس جیسے منسنفوں کو
نہیں دیا گیا، گویا اخبار یہ کہنا چاہتا تساکہ سولیدش آکیدئی نے جس طرح جیس
جوائس، جوزف کنریڈ، چیخوف اور طالطانے کو نوبل پر الزکا مستحق نہیں سمجا
اسی طرح گرام گرین اور لوئی بور خیس کو جسی اس انعام سے محروم رکھا گیا ہے
امریکی اخبار کی رائے میں گویا جہاں تک گرام گرین اور لوئی بور خیس کا تعلق ہے
امریکی اخبار کی رائے میں گویا جہاں تک گرام گرین اور لوئی بور خیس کا تعلق ہے
اس سے کیا کسرشان میں آئی۔

ونسنن چرچل کو آج ہے پینتالیس چیالیس سال پہلے ۱۹۵۳ء میں نوبل پرانز دیا گیا تعااس کے بعد تیس سال تک کسی انگریز کو نوبل پرانز نہیں دیا گیا گولڈنگ چرچل کے بعد پہلے انگریز ہیں جنسیں نوبل پرانز دیا گیا۔ سوئیڈش اکیڈی کے اراکین پرانز کے بارے میں عموماً خاموش رہتے ہیں لیکن جس سال گولڈنگ کو پرانز دیا گیا اس سال سوئیڈش اکیڈی کے ایک رکن جن کی عمر شر سال کے قریب سی اور جن کے بارے میں مشور تعاکہ وہ انگریز مصنفوں سے پر خاش رکتے ہیں انسوں نے سوئیڈش اکیڈی کے اس فیصلہ کے خلاف صدائے پر خاش رکتے ہیں انسوں نے سوئیڈش اکیڈی کے اس فیصلہ کے خلاف صدائے

احتجاج بلند كى سمى اور برمرعام اس فيصله كو غلط قرار ديا ان كے خيال ميں گولڈنگ انگریزی کا ایک چیوٹا ادب ہے اور یہ کہ اس کا ادب کوئی خاص اہمیت نہیں رکتنا لیکن آج گولڈنگ کو انگریزی ادب میں ایک بلند مقام حاصل ہے خاص طور پر اس کے ناول "لارڈ آف فلائر" کو برئی اہمیت حاصل ہو گئی ہے اور نوبل پراٹر جسی اسی ناول پر دیا گیا تھا۔ جس زمانے میں اس کے ناولوں کو نوبل پرائز دیا گیا اس ناول کی اور دوسرے ناولوں کی دو کروڑ کاپیاں فروخت ہو چکی تعییں۔ "لارڈ آف فلائز" کے علاوہ اس کے پانچ ناول اور ہیں جن میں دی ان ہریٹرز "The Inheritors" سمی شامل ہے ان ناولوں کے علاوہ گولڈنگ نے مصامین اور ڈرامے سمی لکھے ہیں فیچر اور تبصرے سمی کیے ہیں۔ دی براس برفلائی The Brass Butterfly اس کاایک تین ایک کاڈراما ہے اس ذرامے کے بارے میں بی بی سی کے ایک تبصرہ نگار نے کہا تھا کہ اس کھیل کو دیکے کر مجے برنارڈشا کے کھیل یاد آگئے۔ بہار کی سیح کی طرح تر و تازہ کھیل آخری ایک حیرت ناک طور پر مزاحیہ ہے برسوں میں ایسا کیل دیکھنے میں آیا گولد نگ کے مصامین کا مجموعہ "دی بارٹ گیٹس" شائع ہوا ہے ان مصامین سے گولڈنگ کی ذاتی دلچسپیوں کے بارے میں خاصی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ گولدنگ کے جینے ناول میں انگلتان کے دیہات میں ایک لاکے کی زندگی در کیانی گئی ہے ایسالگتا ہے کہ ولیم گولڈنگ کو بچوں سے بہت دلچسی تسی- بچوں کے بارے میں گولد نگ کی معلومات بہت زیادہ ہیں۔ ان کا پہلا ناول "لارد آف فلائر" سمى بچوں ہى كے بارے ميں ہے اس ناول كاموصنوع يہ معلوم ہوتا ہے کہ بچے جو تصوری بہت تہذیب والے ایک جزیرے میں آگئے سے وہ تہذیب نظرت کے سامنے کس طرح ریزہ ریزہ ہوتی ہے اس کے بارے میں ایک امریکی اخبار نے لکھا تھا کہ گولڈنگ کے ناول "لارڈ آف فلائز" کو اکیس ناشروں نے جیاینے سے انکار کر دیا تھا اور آخر کار ۱۹۵۳ء میں یہ ناول شائع ہوا اس

وقت گولدانگ کی عمر تر تالیس برس شمی الگلے پانچ برسوں میں گولدانگ نے تین اور ناول شائع کر دیے یہ ناول بہت مبہم بہت پیچیدہ مگر اور یجنل نوعیت کے ناول شے۔

چنانچہ ان ناولوں کے تبصرہ نگاروں کے بارے میں کہا گیا کہ ان تبصرہ نگاروں نے ان ناولوں کو سمجے بغیر تبصرہ کیا ان ناولوں میں قدیم تمثیلوں کا رنگ سمی ہو وکٹوریہ کے عہد کا مخصوص اپروچ سمی اور حقیقت پسندانہ نشہ سمی گولڈنگ نے ایک بار کہا تھا کہ ایک طرح کی دو کتابیں لکھنے کا کوئی حاصل شہیں چنانچہ ان ناولوں میں اس کا موضوع اسلوب اور مقامات بدلے ہوئے ہیں شہیں چنانچہ ان ناولوں میں اس کا موضوع اسلوب اور مقامات بدلے ہوئے ہیں گولڈنگ نے ایک اور جگہ اپنا نقط نظر اس طرح ظاہر کیا تھا کہ انسان اپنی فطرت کا سب سے براشکارے۔

روال آدم گولانگ کا خاص موضوع تبداس کے نادلوں میں پلاٹ بہت ریادہ مضبوط نہیں ہوتے مگر انفرادی منظر خوبصورت ہوتے ہیں۔ انگریزی کے ایک مشہور نتاد کا خیال تباکہ لارڈ آف فلائر نادل کے اس بنیادی مطالبے کو پورا کرتا ہے کہ اس میں ایک اچسی کہانی کسی گئی ہے اور جنگ عظیم کے بعد سے اب تک انگریزی میں جتنے نادل لکتے گئے ہیں ان میں اس نادل کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ گولڈنگ کے دوسرے ناول جسی پسند کیے گئے ہیں مگر ان سب ناولوں کو جو مقام حاصل ہوا ہے وہ صرف گولڈنگ کے پہلے ناول لارڈ آف فلائز کی وجہ سے حاصل ہوا ہے یعنی اگر لارڈ آف فلائز نہ لکتا جاتا تو ان ناولوں کی کوئی اہمیت نہ ہوتی۔

ان سارے ناولوں میں ایسی ہی مثابہت ہے جیسی ایک خاندان کے افراد میں ہوتی ہے۔ لارڈ آف فلائر میں بیانیہ بہت طاقتور اور حیرت انگیز ہے۔ اس کے علاوہ معانی بہت واضح ہیں۔ جوزف کنریڈ نے کہا تھا کہ ناول کے لفظ میں یہ قوت ہونی چاہیے کہ آپ سننے لگیں، دیکھنے لگیں اور محسوس کرنے لگیں، گولڈنگ

جو کچ بیان کرتا ہے آپ اے دیکنے اور محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اس ناول پر بہت مسامین لگتے گئے ہیں اور فلم سبی بنائی گئی ہے لیکن ناول کی خوبی یہ ہے کہ بہال کہ ان ہے حداثر انگیز ہے وہیں یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ کہانی میں کہانی کے علاوہ بہت کچ ہے یعنی یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہانی کے علاوہ بہت کچ کہا جارہا ہے۔ ہر واقعہ سے معانی اسمرتے نظر آتے ہیں اور پر تنف والا یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کہانی کی تعبیر سبی پیش کر سکتا ہے۔ ناول اپنی جگہ مکمل ہے اور مکمل ساخت اور فارم رکھتا ہے لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آرٹ اتنا واضح ہوتا ہے۔

گولدانگ کے ناول میں ہمانی کا اپنا ایک مخصوص انداز بہت شایاں ہوتا ہے۔ ناول اپنے انداز میں شدت رکھتا ہے اور منفر د ہوتا ہے۔ گولدنگ کے ناول کا فارم اتنازیادہ جدلیاتی ہوتا ہے کہ برای آسانی سے بتایا جاسکتا ہے کہ ناول میں کن دو قسم کی دنیاؤل کا تصادم ہے۔ یہ تصادم برای ڈرامائی شدت کے ساتے ہوتا ہے۔ ناول میں کہیں غیر ضروری جزایات نہیں ہوتیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ناول برای فنی مہارت سے لکھا گیا ہے۔ اتنی مہارت سے اور اتنے سیحے تخیینے کے ساتے کہ یہ لگتا ہے کہ ناول مجسد سازی کے انداز میں لکھا گیا ہے۔ ناول نگار کے ساتے کہ یہ لگتا ہے کہ ناول مجسد سازی کے انداز میں لکھا گیا ہے۔ ناول نگار کے ساتے کہ ایسائر کا اسلوب پر ہوتا ہے۔

حیرت ناک بات یہ ہے۔ ناول نگار کاموننوع ہی یہی ہے کہ دولا کے جیک اور پگی انسانی فطرت کے شعوری فاکے پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں لیکن دونوں انسان کو جیسا کہ وہ ہے دیکہ نہیں سکتے۔ صرف سائمن کا نقط نظر شجیح ہوتا ہے مگر اس لاکے کو دوسرے حیوان سجیے کر ختم کر دیتے ہیں۔ ناول میں کہانی کے اسلوب کامسللہ گولانگ کے دوسرے ناولوں میں ہی سامنے آتا ہے۔ ایک کردار (Samy) کہتا ہے، میں نے سارے نظاموں کو دیوار پر اس طرح لاکا دیا ہے جیسے بیکار ٹوپیاں ایک قطار میں، ان میں سے کوئی ٹوپی میرے سر پر

پوری نہیں اتر تی، یہ لوپیاں باہر ہے آتی ہیں، یہ نمونے عجیب ہوتے ہیں کہیے خوبصورت اور کی مرده، میں خاصار نده ره چکاموں، اب مجے اس قسم کے کسی نظام کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی قسم کے محصوص انداز کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں لکستا ہوں۔ کہیں میں کوئی خاص انداز تلاش تو نہیں کر رہا ہوں، گولڈنگ کا ناول گولدنگ کے تخیل اور ناول کے فارم کے درمیان کشاکش سے پیدا ہوتا ہے۔ گولڈنگ کے نادل کو سمجنے کے لیے تین چیزوں کا تصور ذہن میں واسم طور پر ر کسنا ضروری ہے۔ ایک حکایت دوسری تاریخ اور تیسری دیومالا۔ فیبل دراصل ہاری دنیا سے الگ اپنا وجود رکستی ہے اس میں جانور انسانوں کی طرح بات کرتے ہیں۔ اس میں جن سبوت سبی ہوتے ہیں خوابوں کی طرح ایک دنیا ہوتی ے ہماری روزمرہ زندگی سے الگ ایک زندگی اس میں ہوتی ہے مگر اس کا تعلق ہاری رندگی سے ہوتا ہے۔ اس دنیامیں جاکر ہم اپنی دنیا کا تجزیہ کرتے ہیں۔ لیکن تاریخی کہانیوں میں تجزینے کی جائے تجسس کی تسکین ہوتی ہے۔ تاریخی کہانیوں میں سرف وی حقیقت ہوتی ہے جو نظر آتی ہے اس کے علاوہ اور کید نهيي- ان تاريخي كهانيون مين فارم بهت نمايان نهين موتاكيون كه اس مين بات لبسي ختم نهيں موتی سلسله ہااك نياسلسله نكلتا بي رہتا ہے-دیومالا میں روزم، کے کسی واقعہ کے سیجھے کوئی آرکی ٹائب حقیقت کام کرتی ہے۔ درحقیقت زندگی کو دیکننے اور پیش کرنے کے یہ تین طریقے ہیں۔ یہ تینوں مختلف ہیں اور حقیقت کی مختلف طور پر عکاسی کرتے ہیں لیکن اگر تاریخ کے زاویے سے دیکھا جائے تو فیبل حکایت اور دیومالا میں زندگی پر ایسالگتا ہے کہ گرفت سخت رکھی گئی ہے اور حکایت کو پیش نظر رکھے کر تاریخ صرف بعدی حقیقتوں کا ریکارڈ ہے اور دیومالا حقیقت کو پراسرار بنا کر پیش کرنے کا ایک

طریقہ سے اور کیے نہیں۔ دیومالا کو آئیڈیل سمجہ کر تاریخ کو اور حکایت کو دیکھا

جائے تو تاریخ بہت زیادہ وسیع اور حکایت بہت زیادہ محدود نظر آتی ہے۔

گولد نگ کا ناول "لارڈ آف فلائز" حکایت سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ ناول کے پہلے باب میں بچوں کوایک گھونگھا باتھ لگ جاتا ہے۔ بیجے اس گھونگھے کوایک ساجی حقیقت بنا دیتے ہیں۔ گھونگھے میں بچے اپنی سانس سرتے ہیں، گھونگے سے آواز نکالتے ہیں اور جزیرے کے دوسرے بچوں کو بلاتے ہیں جیسے جیے کہانی آگے براضتی ہے یہ پتا چلتا ہے کہ بچوں میں تہدیب، بربریت، اناركى اور جمهوربت كے درميان انتخاب كامسله ہے۔ ايك زبردست تبامى بچول کوایک جزیرے میں لے آئی ہے۔ بات یہ ہے کہ ایشی دھماکا ہوا ہے اور جبرالٹر اور عدلیس ابابا ہوتے ہوئے لوگ ساگے ہیں۔ لیکن ان کے ہوائی جہاز پر حملہ کیا گیا ہے اور جہاز کے مسافر ٹیوب میں بیٹھے ہوئے یہ بچے جزیرے کے ایک جنگل میں اتر آئے ہیں اور ہوائی جہاز شعلوں کی ندر ہو گیا ہے۔ جنگل پر سمی ایک زبردست قیامت آئی اور مسافر ٹیوب میں بیٹے ہوئے کچے بیے سمندر کی موجوں اور ہواؤں کا مقابلہ کرنے لگے اور کھے جنگل کی جماریوں میں بکسر گئے۔ یہ ایک دہشت ناک واقعہ ہے لیکن اس سارے واقعہ کا پنا بچوں کی گفتگو سے چلتا ہے حالانکہ جب بچے سو کر استے ہیں تو اس واقعہ کو کم و بیش سول جاتے ہیں۔ اس واقعہ کا کوئی اثر ان کے شعور پر نہیں باقی رہنا۔

بعد میں یہ بچ بیانک خواب ضرور دیکتے ہیں اس ناول ہے۔
(Treasure Island) اور ایے ہی دوسرے جزیروں کی یاد نازہ ہو جاتی ہے۔
بعض اوقات اس جزیرہ پر بلغ عدن کاشبہ ہوتا ہے۔ بچوں کی اس دنیا میں رالف
(Ralph) اور جیک (Jack) پیگی (Piggy) اور سائمن (Simon) نمایاں
کردار اداکرتے ہیں۔ جیک کے لیے یہ جنگل بہترین شکارگاہ ہے مگر اے یہ
احساس سی رہتا ہے کہ اس کاشکار سی کیا جارہا ہے۔ جیک بربریت کی دنیا ہے
قریب ہوتا ہے اے کشتی کے مقابلے میں سور سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے وہ گھر
بنانا چاہتا ہے ۔۔۔ اس کی جبلتیں گھریلو آدمی کی جبلتیں ہیں وہ معاشرہ کو

مهدب بنانا پاہنا ہے۔ وہ سب کو گھر دینا پاہنا ہے۔ جیک اور رالن کے مراج میں برا تساد ہے۔ ان دو نوں لر کوں کے تجربات کا تسادم براھتا ہی چاا جاتا ہے۔ یہ تجربوں اور احساس کے دوایسے براعظم بن جاتے ہیں جن کے درمیان ابلاغ ممکن نہیں ہے۔ تیسراسانمن (Simon) ہے جس کویہ دونوں کچے کسیکا ہوا، کچیے مخبوط الحواس سمجتے ہیں لیکن گولد نگ اس لاکے کو ولی بناتا ہے۔ مسیما نفس ولی، جیک اور پگی کے درمیان ہمیشہ سلح کرانے والالرکا وہ ہمیشہ دوسرے بچوں کو درختوں سے پل توز کر دینا رہنا ہے اور جنگل میں رہتے ہوئے اس لاکے کا رابط فطرت سے بلکہ خدا سے قائم ہو جانا ہے۔ سائمن نارک رین حسیت کا سمالندہ ہے۔ یہ مجے جنت میں نہیں رہتے اور نہ یہ کردار علامتی ہیں۔ یہ سب طبعی حقیقت کے نمائندہ بیں۔ گولدانگ کے اس ناول کا سارا ماحول طبعی حقیقة ول کا نیالنده ہے۔ جانی (Johny) ہزی مارس اور راجر جسی اس جزیرے میں رہتے ہیں لیکن ان تمام بچوں میں ایک نادیدہ جانور کا خوف سبی کام کرنا ب- كيرآ ك جاكر كسى موانى جهاز س ايك شفس پيراشوك س مجبوراً اس جزیرے میں اتر آتا ہے اس آدمی پر سبی انہیں اس نادیدہ جانور کا گمان ہوتا ہے۔ بہر حال سائمن مراقبہ کی حالت میں رہنا ہے۔ گرمیوں میں تنلیوں کور قص كرتا موا ديكت اب- اس ناديد ، جانور كے سامنے قرباني پيش موتے مولے ديكت ے۔ یہاں سنباق ہوئی مکسیاں چین جاتی ہیں۔ یہاں انتزیاں پری ہوئی د کیانی دیتی ہیں اور سو کیے ہوئے خون کی ایک جسیل سائمن ان مکسیوں کے آقا یعنی شیطان کو دیکتا ہے۔ اس شیطان کو دیکہ کر سائمن بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس جزیرے پر شرانگیز چیز کیا ہے، وہ جو پگی، جیک اور رالف سمجتے ہیں یا جانوریا شیطان نہیں ان میں سے کوئی نہیں گولد نگ کہنا ہے شرانگیز خود انسان ہے۔ آخر میں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دوسرے بچے سائمن جیسے ولی صفت لاکے کوشیطان سمجہ کر قتل کر دیتے ہیں۔

اب میں گولدنگ ہے ایک انٹرویو کا ذکر کرنا پاہتا ہوں۔ انٹرویو لینے والا گولدنگ ہے پوچنا ہے: جناب کیا یہ درست ہے کہ جو نقط نظر آپ کے ناولوں میں نمایاں ہوتا ہے اس کے مقابلے میں آپ اپنی گفتگو میں بہت زیادہ واضح ہوتے ہیں کیا آپ اپنے ناولوں میں اپنا نقط نظر وصاحت سے ظاہر کرنے کی ہمت نہیں کرتے ہیں کیا آپ اینی ذاتی رائے سی اس میں شامل ہوتی ہے؟

مسٹر گولدنگ: دراسل کالنات کے بارے میں جو میرارویہ ہے وہ میں اپنے ناولوں میں ظاہر کرتے ہوئے ذرتا ہوں بات یہ ہے کہ ایک ایسی آخری عد موجود ہے جس کے آگے مجموعی طور پر انسان نہیں جاسکتا۔ یہ عد ہر طرف، ہر سمت میں موجود ہے خود انسان کے اندر جسی ہے اور انسان کے باہر جسی اس عد ہے آگے انسان نہیں جاسکتا۔ یہ آخری عدایسی پراسرار ہے جوہر پراسراریت کا سخری نکتہ ہے۔ علم کے ہر شعبے میں یہ عد آجاتی ہے۔

انسان ایک در تک علم حاصل کر سکتا ہے اس کے آگے نہیں، ایک در تک محصوس کر سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں، ایک در تک بیان کر سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں، ایک در تک بیان کر سکتا ہے اس سے ریادہ نہیں۔ میرایہ خیال ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے اندر پراسراریت ہے بلکہ ہم ہر طرف سے ایک پراسرار سچویش میں گرفتار ہیں۔ یہ عنصر میری زندگی اور میری تحریر دونوں پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔

ہمیا یہ یقین آپ کے لیے اہمیت رکھتا ہے کہ خدا موجود ہے اور حیات بعد ممات بھی اور یہ کم ہم لوگ کسی آخری تقدیر کے سامنے جواب دہ ہیں؟
گولڈنگ: میں خدا پر یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر خدا موجود ہے تو پہر حیات بعد ممات کی اہمیت کیا ہے۔ مجھے اپنے آپ پر یقین نہیں ہے مگر خدا پر یقین ضرور ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو خدا پر یقین ہے تواپنے آپ پر یقین کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی اور آپ اپنی مکمل فنا خوشی سے قبول یقین کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی اور آپ اپنی مکمل فنا خوشی سے قبول

کر سکتے ہیں۔ بر حال خدا کا موجود ہونا کافی ہے۔ کائنات ہے میری راد وہی کائنات ہے جس کے بارے میں آئن اسٹائن ہوچتا یا تیاس کرتا ہے لیکن میرے خیال میں کائنات ہے زیادہ جسی کچہ موجود ہونا پاہیے۔ میری رائے میں لامحدود کائناتیں موجود ہیں اور ان کائناتوں ہے آگے اور ان سے ماورا خدا موجود ہے یعنی وہ حقیقت جے ہم خدا کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم نے اپنی کائنات خود تخلیق کی ہے۔ ایجاد کی ہے۔ ہم نے کائنات میں کالے سوراخ دریافت کیے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے یمال ہیروشیما اور بیلن موجود ہیں۔ پیلے ہم اس دھرتی ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے یمال ہیروشیما اور بیلن موجود ہیں۔ پیلے ہم اس دھرتی پر بیروشیما اور بیلن موجود ہیں۔ پیلے ہم اس دھرتی پر بیروشیما اور بیلن موجود ہیں۔ پیلے ہم اس دھرتی پر بیروشیما اور بیلن موجود ہیں۔ ہماری کائنات میں سوراخ دریافت پر بیروشیما اور بیسلن (Belsan) بناتے ہیں پر کائنات میں سوراخ دریافت کرتے ہیں۔ ہماری کائنات موجود ہے مگر ان دو نوں ہے آگے ایک کائنات خیر کی جو مطلق ہے۔ ہماری ساری ہیمیت، ہماری ساری جیوانیت ہمارے اندر موجود ہے۔ میں یہ نہیں پاہنا کہ ایسی تخلیق لامحدود طور پر عیوانیت ہمارے اندر موجود ہے۔ میں یہ نہیں پاہنا کہ ایسی تخلیق لامحدود طور پر بی بی ہے اس خیر کی جو مطلق ہے۔ ہماری ساری ہیمیت، ہماری ساری بیاتی کہ ایسی تخلیق لامحدود طور پر بیوانی ہیا تھی۔

"تو کیا نقادوں کا یہ خیال تھیج ہے کہ آپ نے اپنے ابتدائی ناولوں میں انسان کا تاریک رخ زیاد ، دکھایا ہے ؟"

گولائگ: جی ہاں جنگ سے پہلے میں انسانوں کے بارے میں ترقی پسندانہ نظریہ پیش کرتا تعالیکن جنگ کے زمانے میں اور جنگ کے بعد میرے مشاہدات اور میرے تجربات نے میرا نقط نظر بدل دیا۔ لیکن اپنایہ خیال جوروسو کے خیال سے مطابقت رکتا تعاکہ انسان کو اگر اپنے آپ پر چیورڈ دیا جائے تووہ اپنی تکمیل کرے گا۔ مجمعے غلط نظر آنے لگا۔ انسان کے اندر ایک حقیقی خباثت موجود ہے ہم خطرہ مول لیے بغیر اس حقیقت سے آنکے نہیں مورا سکتے لیکن ہمارے اندر محبت اور ایثار کا جذبہ سمی موجود ہے۔ ہمارے اندر محبت اور ایثار کا جذبہ سمی موجود ہے۔

مجھے ان ہریٹرز (Inheritors) سب سے زیادہ پسند ہے لیکن یہ ناول بست کم لوگ پراصتے ہیں۔ ایک بار آر شر کو ٹرزل نے مجھے سے کہا تھا کہ تم اور شہاری بیگم دونوں (غاروں میں رہنے والے انسان (Neanderthal) انسان معلوم ہوتے ہو۔ یہ صحیح ہے کہ مجھے (جدید انسان (Homosapiens) کے متابلے میں غاروں میں رہنے والے انسان ریادہ پسند ہیں۔ ایچ جی ویلز نے اپنی متابلے میں فاروں میں رہنے والے انسان خونخوار تاریخ میں لکھا ہے کہ پشمر کے رامانے میں غاروں میں رہنے والے انسان خونخوار شیع معلوم ہوا کہ جس زمانے میں میں یہ ناول لکھ رہا تھا آثار قدیم کے ماہرین کو ایران میں ایک غار کا پتہ چلا تھا اور یہ سمی معلوم ہوا تھا کہ غاروں میں رہنے والے مردم خور نہیں تھے بلکہ اگر کوئی لنگرا ہو جاتا تواس سے میں رہنے والے مردم خور نہیں تھے بلکہ اگر کوئی لنگرا ہو واتا تواس سے ہمدردی کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے مُردوں کو پسولوں میں دفن

"آپ کے مختلف ناول ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں یا ایک دوسرے سے مختلف ہیں یعنی ان میں کوئی ہم آہنگی یاار تنتا موجود ہے کہ نہیں ؟"

گولڈنگ: لکسنا خود ایک جنون ہے جو ہم پر مسلط رہنا ہے اور ہر ناول میں ایک ایسا خیال موجود ہے جو کہ آسیب کی طرح میرے ساتے رہا ہے۔ تمام کتابوں میں صرف ایک خیال نہیں ہے مجھے ایک ہی ٹائپ کے ناول لگتے کی ضرورت میں صرف ایک خیال نہیں ہے مجھے ایک ہی ٹائپ کے ناول لگتے کی ضرورت سی نہیں تسمی کیوں کہ میرا پہلا ناول "لارڈ آف دی فلائر" ایسا ناول ہے جس کی صرف افریکہ میں ستر لاکھ کاپیال فروخت ہوئی ہیں۔ میں نے اپنا ہر ناول اپنی اندرونی ضرورت کی وجہ سے لکھا ہے ور نہ ایک ناول سے مجھے اتنے پیدے ملتے رہے ہیں کہ دوسرا ناول لگھنے کی کوئی ضرورت نہیں تسمی۔

### دریدااور پسِ ساختیات (۱)

الفظ انسان کو آزاد کرتا ہے جوشخص اپنا اظہار نہیں کرسکتا وہ دراسل غلام ہے بولنا آزادی کا عمل ہے بلکہ خود آزادی ے۔ "

ستراط نے لک اسم بلکہ دوستوں، شہریوں، شاگردوں اور مخالفوں سے گفتگوکی ہے اور ان کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اس کے بولے ہوئے لفظ آج سمی افلاطون کی تحریروں میں جگمگاتے ہیں افلاطون خود لکتے ہوئے لفظ کے متابلے میں بولے ہوئے لفظ کی اہمیت کو مانتا ہے چنانچہ افلاطون کے ایک مکالہ فیدریس میں سقراط کے اصرار پر فیدریس وہ تقریر سناتا ہے جو لیسیاس کی لکسی ہوئی ہے: اس پر سقراط کارد عمل یہ ہے۔

یہ Midas کے متبرے کے کتبہ کی طرح ایسے حسوں پر مشتل ہے جوایک دوسرے سے تبدیل کیے جاسکتے ہیں ان میں کوئی وحدت نہیں ہے ایک ہی چیز کو بار بار دہرایا گیا ہے اس کا کوئی آغاز کوئی خاتمہ نہیں ہے۔ زندہ چیز کی طرح سر اور پاؤں نہیں رکستی یہ ایک مردہ گفتگو ہے محض تکرار۔ کتبہ یہ ہے۔

"میں کانسی کی دوشیزہ ہوں اور میداس کی قبر پر پرئی
ہوں۔ جب تک پانی بہتار ہے گااور اونچے درخت اُگتے رہیں
گے اس حسر تناک قبر سے لپٹی ہوئی میں رہگیروں کو جناتی
رہوں گی کہ اس کے نیچے میداس سورہا ہے۔"
ان اشعار میں کسی مصر عے کوآگے پیچنے کر دینے سے کوئی
فرق نہیں پرٹنا۔

#### سقراط

یہاں تحریر کے منابلے میں بولے ہونے لفظ کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے سقراط مصر کی ایک روایت کاسهارالیتا ہے کہ مصر میں کسی زمانے میں ایک دیوتا تعیوٹ نام کا تھا جس نے مختلف علوم و فنون ایجاد کیے تیے جن میں ہذیت، ہندسہ اور حساب مبھی شامل تھالیکن اس دیوتا کی سب سے بڑی ایجاد حروف شہی سے۔اس زمانے میں کتے ہیں کہ بالائی مصر پر آمون دیوتا کی حکومت سمی۔ تعیوٹ نے اس دیوتا کواپنی ایجاد کی ہوئی چیزیں دکھائیں۔ جب حروف تہجی کی باری آئی تو تعیوٹ نے کہا کہ ان سے مصریوں کی عمل و دانش میں اسافہ ہوگا۔ مون دیوتا نے اس سے اختلاف کیا۔ اسی مکالہ میں افلاطون نے درکھایا ہے کہ فیڈریس اور ستراط کے درمیان گفتگو ہوتی ہے جس میں ستراط تحریر کے متابلے میں بولے ہوئے لفظ کی اہمیت پر بڑی دلیلیں دینا ہے اور یہ کہنا ہے کہ بہترین تحریر وہ ہوتی ہے جوانسان کے دل پر لکسی جاتی ہے یعنی وہ گفتگو جو سننے والے کے دل میں اُتر جائے اور حق و صداقت کے مطابق اس کی شخصیت کی تشکیل میں مدد دے چنانچہ فیڈریس اور سقراط کے در میان گفتگو کا یہ حصہ دیکھیے: سقراط: (تحریر کے علاوہ) کیا الناظ کی ایک اور قسم نہیں ہے جواس سے کہیں بہتر ہے؟ فيدريس: يعني

ستراط: یعنی وہ الفاظ جو سیکھنے والے کے دل پر نقش ہوں جو اپنی حفاظت آپ کر سکیں۔

فیدریس: کیا تسارا مطلب ساحب دانش کے اس بیان سے بے جس میں رندگی جسی ہوتی ہے اور روح جسی اور تحریر ایسے بی لفظ کی شبیہہ ہوتی ہے۔

ستراط: بال میرا مطلب یہی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ ایک سمجدار کاشتکار اس بیج کو لے کر جے اُس نے انتیاط سے رکھا ہواور پاہنا ہو کہ سمبل لائے عین موسم گرما میں Adonis کے باغ میں بودے گااور چاہے گاکہ بس آشے دن کے اندر اندر ایک لہاماتا ہواکسیت اُسے مل جائے۔

فيدريس: نهيس

ستراط: تو سرایساشخص جوعدل، نیکی اور عزت کے معاملے میں بھیرت رکستا ہو وہ اپنے بیج کے معاملے میں ایک کاشتکار سے سمی کم عقل ہوگا؟ فیدریس: سرگز نہیں

ستراط: تو پسروہ سنجیدگی کے ساتیہ سطح آب پر لکھے اُن الفاظ کا پیج بوئے جو نہ خود اپنے خیالات کی ترجمانی کر سکتے ہیں اور نہ دوسروں کو حق کی تعلیم دے سکتے ہیں۔

ستراط یاافلاطون کے لیے تحریر یا ہو لے ہوئے لفظ کا تقابلی مطالعہ ولچسپی
کا باعث ہوسکتا ہے لیکن اب ہمارے سامنے ستراط کے ہولے ہوئے لفظ افلاطون
کی تحریر میں موجود ہیں گویا تحریر اور ہولے ہوئے لفظ دونوں کی اہمیت واضح ہو
گئی ہے لیکن یورپ کی مابعدالطبیعیاتی روایت کو سمجھنے کے سلسلے میں ڈاک
دریدا کا قول ہے کہ یورپ کی مابعدالطبیعیات کی روایت بنیادی طور پر

Logocentric اسانتیات نے نشانیوں کی اہمیت پر زور دیا ہے کیوں کہ لسانیات اور سانتیات نے نشانیوں کی اہمیت پر زور دیا ہے کیوں کہ لسانیات اور سانتیات دو نوں کی بنیاد نشانیوں پر ہے یعنی (Signs) پر۔ لوگوس یو نانی لفظ ہے جس کے معنی بولے ہوئے لفظ کے ہیں۔ لوگوس بولے ہوئے لفظ کے علاوہ عقل کے معنوں میں سمی استعمال ہوتا ہے۔ عیسائیت میں لوگوس سے مراد منتدس لفظ سمی ہوتے ہیں یعنی التعمال ہوتا ہے۔ عیسائیت میں لوگوس سے مراد کی نثلیث میں لوگوس بیٹے کے لیے سمی آتا ہے یعنی حضرت عیسیٰ بیٹیم کے لیے سمی۔ لیکن فلسفہ میں یہ لفظ کائنات کی ساخت اور اس کے ارتقاء میں جو اعلیٰ ترین عقل کار فرما ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فیلو حضرت عیسیٰ بیٹیم سے تیس بتیس سال پہلے اسکندریہ میں پیدا ہوا تیا اور حضرت عیسیٰ بیٹیم کے بعد تیس بتیس سال پہلے اسکندریہ میں پیدا ہوا تیا اور حضرت عیسیٰ بیٹیم کے بعد تیس بیدا ہوا تیا اور حضرت عیسیٰ بیٹیم کے بعد تو سیس سال تک زندہ دہا وہ کہتا ہے کہ لوگوس یعنی عقل ہوتی ہے اور کائنات کو باند سے میں مقدس عقل۔ آفاقی حیثیت خدا کو حاصل ہے اور پسر اس کے بعد خدا کی میں مقدس عقل۔ آفاقی حیثیت خدا کو حاصل ہے اور پسر اس کے بعد خدا کی عقل یعنی لوگوس کو۔

یونانی تہدیب سے پہلے مصریوں کا جسی یہ عقیدہ تماکہ لوگوس دراصل لفظ کو اداکرنے کی وہ صلاحیت ہے جو خدا کے ارادے کو روبہ عمل لاتی ہے۔ لوگوس مصر کے سب سے بڑے دیوتا "را" کی عقلی صلاحیتوں کا مظہر ہے مصریوں کا یہ عقیدہ تماکہ "را" کے قلب نے وہ لفظ ادا کیے جن سے آسمان و رمین وجود میں آئے اور آسمانوں اور زمین میں جو کچہ ہے اس میں توازن قائم ہوا۔ لوگوس یونانیوں کے یہاں مخفی خیالات کی تصویر ہے۔ لوگوس یا لفظ وہ آئینہ ہے جس میں الوہی دماغ منعکس ہوتا ہے اور کائنات لوگوس یا لفظ ہی کائنات کا اصل جوہر ہے۔ عہد نامہ عقیق کے باب تکوین میں جسی کاما ہوا ہے کہا نات کا اصل جوہر ہے۔ عہد نامہ عقیق کے باب تکوین میں جسی کاما ہوا ہے کہا نات کا اصل جوہر ہے۔ عہد نامہ عقیق کے باب تکوین میں جسی یہ مسلد

ساكد زبان خيال كى كيا خدمت انجام دے سكتى ہے مسرل كے زبان كى تشكيل كا مطلب ہے معنی کی منافات معنی تک رسائی اور معنی کے اظہار کاامکان۔ وہ زبان کو انٹلکول سپائی کی تجسیم کا ایک خالص مادرانی امکان سجمتا ہے وہ کہتا ہے اندرونی خود کلامی کی صورت میں اور جب انسان دوسروں سے گفتگو کرتا ہے یا اپنی گفتگوسنتا ہے تووہ اس نبیت کو مکمل طور سے اور براہ راست سمجہ جانا ہے جو الناظ کے پس پردو کام کرتی ہے۔ اندرونی خود کلامی کے وقت انسان الفاظ کوان کے اظہارے پہلے ہی سمجہ جانا ہے انسان کے ذہن کے اظہار کرنے والے آدھے جنے اور اس اظہار کو سمجنے والے دوسرے آدہے جننے کے درمیان معانی مشترک ہوتے ہیں کہ اس کے برعکس ساختیات پسندوں نے زبان کی ساخت کو اہمیت دی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ معاشرے میں زبان ہی سنگ بنیاد کی حیثیت رکستی ہے زبان خود مختار ہوتی ہے اور غیر شخصی جب کسی دوسرے شخص ے ہم اپنے خیالات یا احساسات کا اظہار کرتے ہیں تو ہم اپنی انفرادیت کے ایک جنے کو قربان کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جب ہم اپنی پرائیویٹ زندگی سے نکل كر علامتول كے ساجى نظام ميں داخل ہوتے بيں تو سارى انفراديت كيركم ہو جاتی ہے اور یہ انفرادیت اس وقت کچیہ اور کم ہوجاتی ہے جب ہم اپنااظہار زبان کے ابتدائی نظام میں نہیں بلکہ آدب کے ثانوی نظام میں کرتے ہیں۔ زبان کا تعلق پورے معاشرے سے ہوتا ہے پوری تهذیب زبان پر قائم ہوتی ہے زبان

YZY

ربان کا انحصار ہوئے ہوئے لفظ پر ہوتا ہے۔ دریدا کے خیال میں تحریر بولے ہوئے لفظ پر ہوتا ہے۔ دریدا کے خیال میں تحریر بولے ہوئے اس لیے کہ تحریر ہی وہ منزل ہے جوزبان حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ہولنے کاعمل زبان کا ابتدائی عمل ہے اور تحریر ہولنے کے بعد ظاہر ہوئی ہے یہ سے ہے لیکن اس کا یہ مطلب شہیں ہے کہ ابتدائی عمل ہی

كى جندوس طبقے كى نهيں بلكه بورى قوم كى نمائندگى كرتى ہے مثلاً ہميں اسكيموز

كى زبان ميں جنگ كے ليے كوئى لفظ نهيں ملتا ہے۔

اسل حقیقت ہو- افلاطون نے فیڈریس کے مکالے میں تجریر کی کمزوریاں دکھائی ہیں مثلاً

سقراط: میرے دل میں ہے اختیاریہ خیال آتا ہے فیدریس کہ تحریر ہی بدقسمتی سے مصوری کی طرح ہے کیوں کہ مصوری کے کارنامے رندگی کا انداز تورکتے ہیں لیکن کوئی اگر ان سے کچے پوچے تو بول نہیں سکتے۔ یسی حال لکسی ہوئی تقریروں کا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فہم وادراک رکستی ہیں لیکن اگر ہم کوئی بات معلوم کرنا چاہیں یاان سے کوئی سوال کریں تو بندھا تھا جواب ملے گااور اب انحیں ایک بار کیے درمیان کو بر طرح کے لوگوں کے درمیان کی درمیان جو انحیں بیدیک دی جاتی ہیں ایسے لوگوں کے درمیان جو انحیں سمجھتے ہوں یانہ سمجھتے ہوں انحیں یہ تمیز نہیں ہوتی کہ کے

جواب ریں۔

سقراط بولنے کو اہمیت رہتا ہے روم کے رہنے والوں کی یہ کہاوت ہے کہ جب بات بولی جاتی ہے تووہ اُڑ جاتی ہے اور جو لکسی جاتی ہے رہ جاتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ تحریر کی صورت میں زبان خود مکتفی ہوتی ہے اور تحریر

اس بات کی صانت ہوتی ہے کہ خیال شعور سے باہر آگیا ہے۔ بولی ہوئی زبان خیال کی سائندگی کرتی ہے اور لکسی ہوئی زبان بولی ہوئی زبان کی۔ افلاطون بولے ہوئے لفظ کو جائز اولاد کی طرح سمجھتا تعااور تحریر شدہ لفظ کو اس کا یہ تیم بال لیکن خود افلاطون نے مکالمات لکھ کر اس کی تردید کر دی ہے اس کے علاوہ اس حقیقت کے دنیا کی تردید کر دی ہے اس کے علاوہ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ دنیا کی تقریباً ساری زبانوں کی ابتدائی تحریری مدہبی یا کسی پُر امراد علم سے تعلق رکھتی ہیں لیکن اس میں شبہ نہیں کہ یہ مدہبی یا کسی پُر امراد علم سے تعلق رکھتی ہیں لیکن اس میں شبہ نہیں کہ یہ مدہبی تحریریں انسانیت کے لیے بے حد مفیداور اہم ثابت ہوئی ہیں تہذیب کا مدہبی تحریریں انسانیت کے لیے بے حد مفیداور اہم ثابت ہوئی ہیں تہذیب کا

چرازبان ہی کے آلینے میں دائع طور پر نظر آتا ہے۔

اگر ہماری زبان مکمل نہ ہو تواس کا مطلب یہ ہے کہ اسمی ہماری تہدیب مکمل نہیں ہوئی ہے لسانیات جو زبان کے قوانین کا مطالعہ کرتی ہے ساجی طور پر اس لیے اہم ثابت ہوتی ہے کہ وہ اس زبان کے بولنے والوں اور ان کی تہذیب پر روشنی ڈالتی ہے۔

دریداکی روتشکیل (Deconstruction) تحریر کی تشریحی مرکزیت کورد کرتی ہے اور یہ بناتی ہے کہ متن میں ہو کیارہا ہے اس کا دوسرے متنوں ہے کیا تعلق ہے۔ اس کاسیاق وسباق کیا ہے اور اس کا تحت متن کیا۔ دریدا نے یورپ کے تقریباً تمام اہم مفکروں کا تجزیہ کیا ہے اور اب دریداکی روتشکیل یورپ کے تقریباً تمام اہم مفکروں کا تجزیہ کیا ہے اور اب دریداکی روتشکیل کئی (Deconstruction) فلمند ہے آرٹ اور فلم تک کی دنیا تک پسیل گئی ہے۔ دریدا نے بظاہر مکسل اور ہم آبنگ نظام فکر میں چیچ ہوئے تعنادات رکنانے کی کوشش کی ہاس نے منسند کے تصور کو سبی بدف بنایا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ معدود مظاہر سے سبی معانی کی کہکٹائیں اُسر تی رہتی ہیں یعنی الفاظ اپنے مفاہیم سے سبی زیادہ کچے مفاہیم رکتے ہیں یوں سمجیے کہ لفظوں کی معنیاق اپنے مفاہیم سے سبی زیادہ کچے مفاہیم رکتے ہیں یوں سمجیے کہ لفظوں کی معنیاق نفنا مفاہیم سے بنی زیادہ کچے مفاہیم سروتی یعنی جب ہم منسند کے ابہام نفنا کے بیج چنتے ہیں تو دراسل منسنف اور قاری کے درمیان برابری کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔

دریدانے اپنی ایک تعنیف میں افلاطون کے مکالموں میں جس طرح ایک لفظ Pharmacon کے معانی کا جال بچیا ہوا پیش کیا ہے مثلاً یہ کہ Pharmacon کے ایک معنی دوا دوسرے معنی سحر کیا ہوا پانی یا شربت، اس کے علاوہ زہر خصناب اور یارنگ یہ لفظ Pharmakos سے سمی تعلق رکستا ہے (بر چند کہ افلاطون نے کہیں یہ لفظ استعمال نہیں کیا) جس کے معنی ایسے شخص کے بیں جو سینٹ چڑھا دیا جائے۔ اس لفظ کا تعلق Pharmakeia سے سمی

ہے جس کے معنی دواسازی یا جادوگری سمی ہیں اوریہ اس لڑکی کا نام سمی ہے جو Oritheyia کے ساتھ اس وقت کسیل رہی شمی جب بوریاس Boreas اس کواٹھا کے ساتھ اس وقت کسیل رہی شمی جب بوریاس میں اس طرح اس کواٹھا کے گیا۔ اس اساطیری قصے کا ذکر افلاطون نے فیدریس میں اس طرح کیا ہے۔

سقراط اور فیداریس میں گفتگومور ہی ہے۔ فیداریس: وہ جگہ یہیں کہیں ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ بوریاس Oritheyia کو ایلیس کے کنارے پکرا کے گیا تھا۔

سقراط: ہاں روایت تو یسی ہے

فیدریس: کیااسی مقام ہے؟

ندی کا پانی کس قدر صاف اور چمکدار ہے کہ دیکہ کر جی خوش ہوتا ہے اگر چشم تصور سے دیکھیں تو آس پاس حسین لڑکیاں ہسی کسیلتی نظر آئیں گی

سقراط: میرے خیال میں وہ بگہ شیک اس مقام پر نہیں ہے بلکہ ایک چوتھائی میل آگے ہے جہاں سے ندی کو پار کر کے آرٹیمیس کے مندر کو جاتے ہیں اور وہاں غالباً بوریاس کے نام کی ایک قربان گاہ سمی بنی ہوئی ہے۔ فیڈریس: میں نے کسمی غور نہیں کیا مگر مربانی کر کے یہ تو بتاؤکہ تم اس قصے کے قائل ہو؟

ستراط: دانشمند لوگ ذراشگی ہوا کرتے ہیں۔ اگر میں بسی ان کی طرح شک سے کام لون تو کوئی انوکسی بات نہ ہوگی میں اس کی عقلی توجیہ کر سکتا ہوں کہ اور بتسیافار میسیا کے ساتھ کھیل رہی تسمی کہ شمال سے ایک آندھی آئی اور اسے

اُڑاکر قریب کے پہاڑ پر لے گئی اور چونکہ اس کی موت اس طریقہ سے ہونی اس لیے یہ کہاجاتا ہے کہ اُسے بوریاس پکڑ لے گیا۔ (مکالماتِ افلاطون ترجہ: عابد حسین)

دریداکااصرار اس بات پر ہے کہ افلاطون اس لفظ یعنی Pharmacon کواس طرح استعمال کرتا ہے کہ سیاق و سباق میں رہ کر اس کے معانی مرف ایک سمت میں رہیں کسی دوسری طرف نہ جائیں لیکن خود یو نانی زبان میں اس لفظ کے معانی کی کثیر الجہتی اپنی جگہ باقی رہتی ہے اور جہال تک دوسری زبانوں میں اس کے ترجہ کا تعلق ہے یہ ترجہ سبی اس لفظ کی ایسی قرأت پر مبنی ہوتا ہے جو ایک طرف اس کے معانی کو بند کرتا ہے اور دوسری طرف کمول دیتا ہے یہ صورت ترجہ کی وجہ سے شہیں پیدا ہوتی بلکہ دریداکی رائے میں اس کا سبب خود تحریر کی نوعیت ہوتی ہے۔

یہ تمام تر ہے ان ربانوں میں مغربی مابعدالطبیعیات کے وارث ہیں اور اس کا ذخیرہ ہیں Pharmacon کے لفظ پر تجزیہ کا ایسا اثر کرتے ہیں جواس لفظ کو جار جانہ طور پر تباہ کر دیتے ہیں اور تعبیر کر کے اے اس کے عناصر میں ہے صرف کسی ایک سادہ سے عنصر تک محدود کر دیتے ہیں۔ ایسا میں باطنی نشوونما کی روشنی میں دیکھنے سے نظر آتا ہے جس نے اے مکن بنایا ہے۔

اس قم کا تعبیری ترجمہ اتنا ہی متشدد ہوتا ہے جتنا ہے اثر اور کرزور ترجمہ Pharmacon کے لفظ کو تباہ کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس لفظ تک رسائی سے بھی روک دیتا ہے اور یہ لفظ محفوظ طور پر مس ہوئے بغیر اپنی جگہ رہتا ہے۔

(Dissemination: Jacques Derrida)

دریداکہتا ہے کہ مغربی فلسفہ کی منطق کا یہ تقاضہ ہے کہ اس لفظ کے معانی میں جو
تصادات چیے ہوئے ہیں یعنی جو متصاد قوتیں چیپی ہوئی ہیں اسیں ایک
دوسرے سے الگ کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترجمہ اور تعبیر کے مسائل
اس زبان کے مابعدالطبیعیاتی کردار سے بندھے ہوتے ہیں جس میں یہ ترجمہ کیا
گیا ہے اور اس زبان کے مابعدالطبیعیاتی کردار سے سمی جس سے یہ لفظ لیا گیا
سے۔

افلاطون کے مکالات میں بُننے کا عمل استعادے کے طور پر استعمال ہوا ہے اسی طرح دریدا کے یہاں بسی بُننے کا عمل استعادہ کے طور پر آتا ہے۔ تحریر میں بُننے کا عمل صرف کچے لفظوں یا تصورات کے باہی طور پر ملانے پر منحصر نہیں ہوتا بلکہ بناہوامتن کچے اس طرزاور نوعیت کا ہوتا ہے کہ تہیل سکتا ہے سکڑ سکتا ہے اس حس گرہ لگائی باتی ہے تعید کیا باسکتا ہے اس میں گرہ لگائی باتی ہے تلقے بنائے باتے ہیں انعیں کہولا بسی باسکتا ہے۔ چنانچے تحریر کے نمو نے اور اندرونی بُنت کو سمجنے کے لیے بُننے والے کے ہے۔ چنانچ تحریر کے نمو نے اور اندرونی بُنت کو سمجنے کے لیے بُننے والے کے باتے ہیں اور یہ باننا بسی ضروری ہے جس کی مدد سے گرہیں لگائی باتی ہیں علقے بنائے باتے ہیں اور یہ باننا بسی ضروری ہے کہ بُنے ہوئے کپڑے کی ظاہری سطح کس باتے ہیں اور یہ باننا بسی ضروری ہے کہ بُنے ہوئے کپڑے کی ظاہری سطح کس طرح اس کے تانے بانے کو چہالیتی ہے دریدا نے ہیگل کے (Sign) کے تصور سے بحث کرتے ہوئے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ لفظ یا Signifier و ندہ مالت میں ہوتا ہے ہیگل کے نظام فکر میں ایک مقبرہ بن کر رہ باتا ہے کیوں کہ وہ کہتا ہے کہ مطابق

(Sign) کا جسم ایک ایسی عمارت ہوتا ہے جس میں روح قید کر دی جاتی ہے اسی یادگار کے قلب میں روح اپنے آپ کورندہ رکستی ہے موت کی صورت میں جسی زندگی کی یاد کو تازہ رکستی ہے۔ اور یسی Sign سازت ساختیات پسندوں اور خود دریدا کی بحثوں کا مرکزی نکته ہے-

پیلے یہ Sign ہوئی صورت میں اور پسر تحریر کی صورت میں خمودار ہوتی ہے۔ ایک طرف یہ Sign ہیگل کے لیے ایسی یادگار عمارت ہے جس میں روح قید ہوتی ہے اور دوسری طرف فیور باخ کے لیے یہ انسان کی آزادی کا مظہر ہے یعنی جوشخص اپنا اظہار نہیں کر سکتا وہ غلام ہے لیکن درید اکہتا ہے آگر کوئی شخص شعوری طور پر سبی زبان کا استعمال کرے تو زبان میں ایسی تو تیں چسپی ہوتی ہیں کہ مصنف کے قابو میں نہیں رہتیں یہی بات اس نے تو تیں چسپی ہوتی ہیں کہ مصنف کے قابو میں نہیں رہتیں یہی بات اس نے تو تیں چسپی ہوتی ہیں کہ مصنف کے قابو میں نہیں رہتیں یہی بات اس نے تو تیں چسپی ہوتی ہیں کہ مصنف کے قابو میں نہیں رہتیں یہی بات اس نے تو تیں چسپی ہوتی ہیں کہ مصنف کے قابو میں نہیں رہتیں یہی بات اس نے تو تیں چسپی ہوتی ہیں کہ مصنف کے قابو میں نہیں رہتیں یہی بات اس نے تو تیں چسپی ہوتی ہیں کہ مصنف کے تابو میں نہیں دو تعمیری انداز سے تجزیہ کرتے ہوئے کہی ہے۔

دریدا کے مطابق Signs ایک تو وہ ہوتی ہیں جو حواس میں آسکتی ہیں اور دوسری وہ جو قابل میں آسکتی ہیں اور دوسری وہ جو قابل تفہیم ہوتی ہیں۔ مابعدالطبیعیات میں Sign دولموں کے درمیان ایک بُل کی حیثیت رکعتی ہے یا کسی چیز کی موجودگی اور اپنی ذاتی موجودگی کے درمیان ایک حوالہ ہوتی ہے۔

دریدا کے یہاں Logocentric ہے واد موجودگی کی مابعدالطبیعیات ہے۔ دریدا نے ساختیات اور پس ساختیات کے مرکزی مسلوں کو پیش کیا ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ متن سمی کپڑے کی طرح بُنا ہوا ہوتا ہے یہ ایسے دھا گے ہوتے ہیں جو کبسی ایک نہیں ہونے پاتے بلکہ ایک دوسرے کی جگہ لینا چاہتے ہیں۔

، دریدانے ہمیشہ کسی مخصوص متن کے بارے میں لکھا ہے لیکن اس کی تعبیر اور قرأت کا اثر ادبی تنقید پر بہت گہرا ہوا ہے۔

### (٢)

سافتیات کا انداز فکر لوگوں کے لیے بست نیا تھا چنانچہ امریکہ کی جان
ہاپکنس یو نیورسٹی سے سافتیات کے مفکروں کو دعوت دی گئی کہ وہ یہ
سمجھالیں کہ آخر سافتیات سے کیا مراد ہے۔ جن مفکروں کو دعوت دی گئی اُن
میں دریدا بھی تھا یہ ۱۹۲۱ء کا واقعہ ہے اس سیمینار کے لیے دریدا نے جو مضمون
کھا تھااس میں دریدا نے لیوی اسٹراس کے طریقہ کار کا تجزیہ کیا تھا اور بتایا تھا
کہ تعبیروں کے سلیلے میں صورت حال میں بڑا تھناد ہے ایک تو وہ تعبیر ہے جو
گرشتہ زمانے کوسامنے رکے کر کی جاسکتی ہے یعنی وہ تعبیر جو ماضی کے پس منظر
میں ہوگی یعنی جو ماضی کو اپنے آغاز میں دریافت کرنے کی کوشش کرے گی اور
دوسری تعبیر وہ ہوسکتی ہے جو موجودہ صورت حال اور مستقبل کو پیش نظر رکے
دوسری تعبیر وہ ہوسکتی ہے جو موجودہ صورت حال اور مستقبل کو پیش نظر رکے
کرکی جائے۔ یوں تو دریدا یہ کہتا ہے کہ یہ بتانا مشکل ہے کہ کون سی تعبیر بہتر
ہوگی یعنی ان دو نوں کے درمیان انتخاب نہیں کیا جاسکتا۔ دریدا کی اس گفتگو کے
باوجود اس کی تحریر پر مصفے والا یہ سمجے جاتا ہے کہ وہ تعبیروں کے آزاد کھیل میں
یقنین رکھتا ہے۔

سانتیات پر اس امریکی سیمینار کا نتیجہ پس سانتیات اور دریدا کی اہمیت کی شکل میں نکلا۔ دریدا کی پس سانتیاتی فکر کا نتیجہ یہ نکلا کہ گویا متن میں تیقن کی تلاش کو ترک کر دینا چاہیے بلکہ متن کو صرف متن کے عناصر کا کھیل سمجھنا چاہیے دوسرے لفظوں میں سچائی ایک کھیل کے سواکھے نہیں ہے۔ اس سے

بس اطن اندور ہونا چاہیے۔ وہ کہنا ہے کہ کسی منین کے اندر اُتر کر دیکھیے ہر منین کے اندر اُتر کر دیکھیے ہر منین کے اندر کئی منین بنے ہوئے ہوتے ہیں اور تحریریں تسادات سے بسری ہوتی ہیں۔

اس طرح دریدا نے معانی اور سپائی کی بنیاد ہی گرا دی اس کے باوجود کی سبرج یو نیورسٹی نے اسے اعزازی ذاکٹریٹ کی ذگری دی ہر چند کہ آکسفور د کیمبرج یو نیورسٹی نے برطانیہ کی وزیراعظم مسز مار گریٹ شیپر کواعزازی ذاکٹریٹ کی فرگری اس لیے شہیں دی کہ اس کی خراب مالی پالیسی نے تعلیم کے شعبے کو نقصان پہنچایا تعا۔

دریدا کے خیال میں گفتگو اور ادب میں فرق ہوتا ہے گفتگو میں بات چیت کرنے والے ایک دوسرے کا قطعی مفہوم واسع طور پر سمجتے ہیں لیکن ادب میں اس کے برعکس کمیل کا عنصر اتنااہم اور نمایاں ہوتا ہے کہ قاری جو معنی جاہے وہ کسی ادب یارے کو پہناسکتا ہے۔

دریدا کے معامین سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی توبہ زیادہ تر زبان اور متن پر ہوتی ہے۔ اس کے خیال میں ہر متن اپنے اندر کئی متن چیپائے ہوئے ہوتا ہے یہ متن ایک دوسرے کو اپنی جگہ سے ہٹاتے ہی رہتے ہیں۔ دریدا اپنے معنامین میں نئی اصطلاحوں کو نئے Strategie کردار عظا کرتارہتا ہے اور یہ اسطاعیں وہ اسی متن سے نکال لیتا ہے جس متن پر بحث کرتارہتا ہے پر انی اصطلاحوں کو استعمال کرتا ہے، متن کے اصطلاحوں کو ختم کرتا جاتا ہے اور نئی اصطلاحوں کو استعمال کرتا ہے، متن کے تجزیے کے وقت وہ کسی خاص نظریے پر زور نہیں دیتا اس کا نظریہ اور طریقہ کار دونوں اس کی تحریر میں موجود ہوتے ہیں۔

آئے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ مغربی فلسفہ سے دریداکا نقطہ انحراف کیا ہے یعنی مغربی فلسفہ پر اس کا سب سے براا اعتراض کیا ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ مغربی فلسفہ افلاطون کے زمانے سے اب تک نطق مرکزی یعنی

Logocentric کہ مغرب میں جن لوگوں نے ربان کا تجزیہ کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ بولے ہوئے لفظ کو ہمیٹ لیسے ہوئے لفظ پر ترجیح دی گئی ہے عالانکہ ربان کے نظریات کو گفتگو کی بنیاد پر نہیں تحریر کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے افلاطون نے فیڈریس والے مکالے میں تحریر کورہر قرار دیا ہے۔ لوگوں ایک یو نانی لفظ ہے اور اس کا تعلق قدیم مصر سے سبی ہے Logos یو نانی زبان کا ایک ایسالفظ ہے جوانسان کے باطن میں عقلی اندول ہیں ان پر اور کا نبات میں جو عقلی اندول ہیں ان دونوں پر محیط ہے۔ معالی اندول ہیں ان پر اور کا نبات میں جو عقلی اندول ہیں ان کہ دریدا چونکہ ایک مادہ پر ست مفکر ہے اس لیے Logos کے تصور سے نالال کے دریدا چونکہ ایک مادہ پر ست مفکر ہے اس لیے Rogos کے تصور سے نالال ہے اور کہتا ہے کہ وہ روح کی طرح ذہن کو سبی ایک واہم سجمتا ہے اور نظریہ اس قدر مادی ہے کہ وہ روح کی طرح ذہن کو سبی ایک واہم سجمتا ہے اور اسل اہمیت دماغ کو دیتا ہے۔ مغربی تہذیب پر دریدا کا اعتراض یہ ہے کہ یہ تہذیب بہ دریدا کا اعتراض یہ ہے کہ یہ تہذیب بہ دریدا کا اعتراض یہ ہے کہ یہ تہذیب بہنی بنیاد میں نطق م کرنی ہے۔

TAI

سوسیر جوجدید لسانیات کا بانی ہے ستراط اور افلاطون کی طرح ہو لئے ہی کو ربان کا سچا معیار قرار دبتا ہے اس طرح لیوی اسٹراس کا جسی خیال ہے کہ ہو لئے ہی سے معاشرہ قائم ہوا ہے اور اس کے خیال میں تحریر کی وجہ سے موجودہ معاشرہ اسی معاشرے سے اجتماعی ذمہ داریوں کا احساس غائب ہوگیا ہے اور یہ کہ معاشرہ اسی وجہ سے انتشار اور غیرانسانی روش کا شکار ہے افلاطون نے فیدریس میں تحریر کو ابلاغ کا ایک لاوارث بچہ قرار دیا تھا جو تخلیق ہوتے ہی اپنے باپ سے علیحدہ ہو جاتا ہوا فلاطون کہتا تھا کہ تحریر ہر طرح کی غلط فہمیوں کو جنم دے سکتی ہے کیوں کہ بولئے والا موجود نہیں ہوتا کہ پراضنے والے کو اپنے خیالات واضح طور پر سمجیا کہ بولئے والا موجود نہیں ہوتا کہ پراضنے والے کو اپنے خیالات واضح طور پر سمجیا

ان خیالات کے برعکس دریدا تحریر کو گفتگو پر فضیلت دیتا ہے اور کہتا ہے

کہ لکسنے والاخود اپسی تحریر کے معانی پر فوقیت نہیں رکھتا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ لکسنے کے دوران مسنف اپنے الفاظ کے معانی سے دو پار ہوتا ہے دریدا کاخیال ہے کہ مسنف کا جومقصد ہوتا ہے تحریر اس سے کچہ زیادہ ہی بولتی ہے درید اکہتا ہے کہ مغربی فلسفہ کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ دوسرے معانی کو د باکر متن کو ایک مخصوص معانی د یے باتے ہیں دریدااس باب داری کو بے نقاب کرنا چاہتا ہے اسی کو وہ نظق مرکزیت کہتا ہے۔

ردِ تشکیل یا Deconstructionدریدا کے فلسفہ کاانتہائی اہم حصہ ہے اور مدہب، فلسفہ اور سائنس کے لیے اے سم قاتل قرار دیا گیا ہے۔

جب دریدا ۱۹۶۰ء میں سور بون یو نیورسٹی میں شیا تواسی وقت سے اس کے رد تشکیلی دویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ نام نہاد فلسفیانہ متن کے اندر جسی صنائع بدائع اور خطابیہ انداز کی بناو نیس اور تراکیب موجود ہوتی ہیں۔
تراکیب موجود ہوتی ہیں۔

وہ کہتا ہے کہ معنی نما تو ہوتے ہیں لیکن ان کا کوئی تصور معنی نہیں ہوتا بلکہ ایک معنی نمادہ سرے معنی نماکی طرف اشارہ کرتا ہے اس طرح ہم سچے معانی ہے محرہ مرہ جاتے ہیں ہم ایک معنی نما ہے دوسرے معنی نما تک سفر کرتے رہتے ہیں اور تصور معنی تک کسی نہیں پہنچتے۔ قاری کے ذہن میں تصور معنی ایک ٹرمنس کی طرح ہوتا ہے اور یہ ٹرمنس کسی نہیں آتا، وہ جو غالب نے کہا تناکہ پیاز کے چھلکے اترتے جائیں گے ہم معانی تک کسی نہ پہنچ پاؤ گے۔ تناکہ پیاز کے چھلکے اترتے جائیں گے ہم معانی تک کسی نہ پہنچ پاؤ گے۔ معانی کے مادی تصور سے خوف زدہ رہتا ہے معانی کا مطلب ہی یہ ہے کہ لاتعداد معانی کے مادی تصور سے خوف زدہ رہتا ہے معانی کا مطلب ہی یہ ہے کہ لاتعداد مکنہ معانی پیدا ہوتے رہیں رد تشکیل کا آغاز، پلاٹ، تسیم اور Subject کے انکار سے ہوتا ہے مثلاً ہیملٹ نہ ٹر یجیدئی ہے نہ پر اسرار کسیل اور نہ کردار کا مطالعہ بلکہ بے قاعدہ بے ضابط لسانی نشانات اور رموز اور روایتوں کا ایک غیر ذاتی انداز

جس کا کوئی ہمی قاری ہوسکتا ہے اور پڑھنے والا ہیملٹ کو کسی ہمی انداز سے پڑھ سکتا ہے۔ نٹشے، ہائڈیگر اور فرائڈ نے مغربی فلسفہ پر جو جملے کیے تسے ان میں دریدا نے ایک اور حملہ کا اصافہ کر دیا ہے۔ دریدا کے خیال میں سچائی دریافت کرنے کا کوئی امکان باقی نہیں ہے۔

ردتشکیلی تنقید اینٹ پر اینٹ جماکر عمارت کوآگے نہیں براحاتی بلکہ تلمیحات، چشکلوں اور لطیفوں ہے بھی کام لیتی ہے اس طرح روایتی تنقید کے مقابلے میں کھیل کا رویہ اختیار کر لیتی ہے۔ ردتشکیلی تنقید میں Notes، کمنٹریال، اشتہار اور خود اپنی کتاب کے خلاف تبصرہ بھی مل جائے گااور پھر اس تبصرے کا جواب بھی۔

دریدا کے مطابق بعض متن ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی رد تشکیل آسانی سے
کی جاسکتی ہے۔ رد تشکیلی تجزیے کا مقصد ہی یہ ہے کہ کسی متن میں مجموعی
ربط سے جو ایک مرکز پیدا ہو جاتا ہے اس کے اقتدار کو تورا کر متن میں داخل
ہونے کے جتنے راستے مکن ہوں بنائے جائیں۔

اب ذرا Dissemination کو دیکھیے یہ جسی دریداکی ایک نئی اسطلاح ہے اس سے مراد وہ معنوی بکسراؤیا تخم کاری ہے جو مشابہتوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور اسے کبھی کنٹرول نہیں کیا جاسکتا۔ ابہام میں تو یہ امکان باقی رہتا ہے کہ معانی کو آخر کار پہچان لیا جائے اور متعین کر دیا جائے۔ باقی رہتا ہے کہ معانی کو آخر کار پہچان لیا جائے اور متعین کر دیا جائے۔ Dissemination معانی کا ایسا بکسراؤ ہے جے کنٹرول نہیں کیا جاسکتا۔

گفتگواور تحریر کاجهال تک تعلق ہے دریدا ان دونوں کا مافذ Arche کفتگو اور تحریر کاجهال تک تعلق ہے دریدا ان دونوں کا مافذ Ucgos ہے Writing کو سمجھتا ہے اس کے خیال میں مغربی فلسفہ کا تعلق Logos ہے خطابیہ ہو سوال یہ ہے کہ اس Rhetorics یا کہانیاں اور داستانیں، نلشے کی تحریروں سے پتا چلتا ہے کہ فلسفہ سمی خطابیہ ہی کا ایک انداز ہے اس طرح انسان مجبور ہوتا ہے کہ وہ Arche

Writing کو گفتگو اور تحریر دونوں کا ماند سمجے یعنی Writing کو گفتگو اور تحریر دونوں کا ماند سمجے یعنی Arche Writing ادب اور فلسند دونوں کے لیے مشترک ہے یسی وجہ ہے کہ دریدا پریہ اعتراض بار بار کیا گیا ہے کہ وہ ادب اور فلسفہ کی سرحدوں کو ایک دوسرے میں گدمدا کر رہتا ہے۔

دریدافتلف Texts کامطالعہ کرتا ہے اور اس کی تعبیریں پیش کرتا ہے
یا خود نے متن تیار کرتا ہے تواس کا اصل مقصدیہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی تحقیق
اور تجزیے کے ذریعے مغربی فکر کی نطق مرکزیت کو واضح کرے نطق مرکزیت کے
سلسلے میں اس کی انتہا پسندی اس حد تک ہے کہ وہ ذہن کے تصور کو جسی اس
لیے رد کر دیتا ہے کہ ذہن کے ساتے جسی نطق مرکزی اقدار وابستہ کر دی گئی ہیں
مثلاً حقیقت یا موجودگی اس اسے Presence ہے چنانچہ دریدا نے موجودگی کی
مابعد الطبیعیات Presence ہے جنانچہ دریدا نے موجودگی کی
مابعد الطبیعیات Metaphysics of Presence پر سنتی سے تنقید کی
موجودگی نے والے والے والے اور سننے والے دونوں کی موجودگی ضروری
ہوتی ہے مثلاً اگر کسی کاغذ پر سیب کی تصویر بنی ہوئی ہے توسیب کی یہ تصویر اس
موجودگی اغیاب کی نمائندہ ہے ایک سوکے دیکھنے والے کے لیے یہ تصویر اس
موجودگی اغیاب کی نمائندہ ہے ایک سوکے دیکھنے والے کے لیے یہ تصویر اس

دریداکہتا ہے کہ ہستی Being موجودگی یا Presence کی جیشیت رکستی ہے ہمارے سارے خیالات میں ہستی موجودگی Presence ہی کی حیثیت ہے ہمارے سارے خیالات میں ہستی موجودگی عبدالطبیعیات کی تاریخ یہ بتاتی حیثیت ہے رہتی ہے۔ دریداکہتا ہے کہ یورپی مابعدالطبیعیات کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فلسفہ کی جتنی اہم اصطلاحات مثلاً جوہر، وجود، ماورائیت، شعور، ضمیرہیں ان سب کا تعلق ہماری موجودگی Presence کی حالت سے ہے۔

موجودگی یا Presence کی اہمیت کے سلسلے میں تین ثبوت پیش کیے گئے ہیں۔ پہلا ثبوت توڈیکارٹ کا یہ قول ہے کہ I think, therefore, I) Presence کے عمل میں انسان اپنے سامنے آپ ہوتا ہے یعنی اس کاہر عمل میں انسان اپنے سامنے آپ ہوتا ہے یعنی اس کاہر

ہی اس کا وجود ہے۔

Presence کی اہمیت کے سلسلے میں دوسرا ثبوت یہ ہے کہ Present لیہ ہی دراصل موجود رہتا ہے، ماضی پیلے موجود تیا اور جہال تک مستقبل کا سوال ہے مستقبل آئندہ موجود ہوگا۔ دراسل ان دونوں کی حقیقت کا Presence سے ہے۔

تیسراادر شایدسب سے داسع ثبوت یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے
بات کرتے ہیں تو ہو لنے دالے کے سامنے دراسل معانی عاضر ہوتے ہیں۔ لیکن
Present کے اس تصور میں ایک بہت برای پیچیدگی یہ ہے کہ جو کچے ہورہا ہے
اس کا تعلق ان لیموں کے حوالے سے بسمی ہے جواس دقت Present نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیے اس دقت موجود نہیں ہیں دہ بسمی عاضر کا حسلہ ہیں۔ دوسرے لفظوں میں غیر موجود بسمی موجود کا حسہ ہے۔

مثلاً جب ہم آم کہتے ہیں تواس کے تشخص کا انحصار ان پہلوں پر ہے جو آم سے الگ اپناایک تشخص رکہتے ہیں اور آم کا تعلق ان بے شمار چیزوں سے ہوتا ہے جواس وقت موجود نہیں ہوتیں۔

ہم ان دوسرے لیموں کے حوالوں کو بسی تسلیم کرلیں جو موجود نہیں ہیں۔ اس کامطلب یہ ہے کہ جو چیز عاضر ہے وہ بسی عاضر کا حصہ ہے تیر کی حرکت ایک ایسا پیچیدہ عمل ہے جس کے Now میں Now کے Not-now عامل ہوتے ہیں ہمارے تصورات میں کوئی چیز عاضر ہوتی ہے یا بالکل عاضر نہیں ہوتی۔ دریدا نے اس مابعدالطبیعیاتی رویہ پر سخت تنقید کی ہے۔

اسی قسم کی ایک میچیدگی اسٹر کچر اور واقعہ کے درمیان بسی موجود رہتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جے ہم لفظ کے معنی کہتے ہیں اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کو مختلف ہو لنے والے محتلف موقعوں پر ابلاغ یا اظہار کے لیے کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ زبان کا اسٹر کچر یعنی اس کے قواعد و صوابط کا نظام واقعات ہی ہے مرتب ہوتا ہے یعنی ابلاغ کے عمل کے ذریعے لیکن اگر ہم واقعات کا جائزہ لیں جس سے زبان کا اسٹر کچر تیار ہوا ہوگا تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ واقعات کا جائزہ لیں جس سے متعین ہو چکا تعااور اسٹر کچر کی وجہ سے ابلاغ میں معانی کا اظہار یا ابلاغ زبان کے اسٹر کچر کی وجہ سے بیلے ہی سے متعین ہوتا ہے حالانکہ خود یہ اسٹر کچر واقعات کا پیدا کردہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس زمانے کا تصور کریں جب زبان پیدا ہوئی ہوگی تو اس وقت بھی ہیں ہیں پہلے کسی اسٹر کچر کو تسلیم کرنا پڑے گا۔

کا اہمیت اس سے ظاہر ہوتی ہے یہ Differences ہیں واقعات کی وجہ سے

الکے اہمیت اس سے ظاہر ہوتی ہے یہ Differences ہیں واقعات کی وجہ سے

پیدا ہوئے ہوں گے۔ انگریزی زبان میں دولفظ ہیں Differ اور Defer ہیں۔

اور فرانسیسی لفظ Differer کے یہ دونوں معنی ہوتے ہیں۔

اور فرانسیسی لفظ Differer کے یہ دونوں معنی ہوتے ہیں۔

ور فرانسیسی میں موجود نہیں تعا۔ اس کی آواز وہی ہے جو Differer کی ہے اس میں آخر میں جو ھاتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کی لفظ کے اس میں آخر میں جو ہاتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کی لفظ کے اس کے معنی دونوں ہوتے ہیں فرق بھی اور التوا بھی ..... جب ہم کسی لفظ کے اس کے معنی دونوں ہوتے ہیں فرق بھی اور التوا بھی ..... جب ہم کسی لفظ

کے ایک معنی مراد لیتے ہیں تواس کے معنی یہ ہیں کہ اس لفظ کے دوسرے معنوں کوالتوامیں ڈال دیتے ہیں۔

پس سانتیات کے فلسفیوں میں دریدائی کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہو وہ ایسے متن تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس میں دوسرے متن چیے ہوئے موجود ہوتے ہیں۔ دریدا نے ہائیڈیگر اور ہسرل کے فلسفہ پر سخت تنقید کی ہے اور بتایا ہے کہ سافتیات ہی موجودگی کی مابعدالطبیعیات ہی پر انحسار رکستی ہے دریدا نے Differance اور Trace کی مابعدالطبیعیات ہی پر انحسار استعمال کیا ہے اس کا مقصد ہی مغربی فلسفہ کی روایت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر ربنا ہے وہ سوسیر کی فکر کو صوت مرکزیت قرار دیتا ہے حالانکہ مغربی مفکر اس اسطال کو ہی تسلیم نہیں کرتے اسے موجود ہی نہیں سمجتے اور پسر Arche اسطال کو ہی تسلیم نہیں کرتے اسے موجود ہی نہیں سمجتے اور پسر Arche اسطال کو ہی تسلیم نہیں کرتے اسے موجود ہی نہیں سمجتے اور پسر Arche کو ہی تسلیم نہیں کرتے اسے موجود ہی نہیں سمجتے اور پسر کو کو کا اس عفیر ہم اسطال کو ہی تسلیم نہیں کرتے اسے مطلب یہ ہے کہ یورپ کے مفکر دریداکی فکر کومادی فکر کے ساتھ متن کی رومانی پر اسراریت قرار دیتے ہیں۔

# دریدا کا نظر به تحریر اور ڈی کنسٹر کش

So one will protest: you cut too much You cite too much and too little.

Glass

دریدا کے نظریہ تحریر پر گنتگو اید مند بسرل اور خود دریدا کے تسور نشان پر اظہار خیال کے بغیر مکن نہیں ہے۔ دریدا کے اس نظریہ تحریر کا تعلق بھال تصور نشان ہے ہو بیس فرائد کے تصور لاشعور ہے ہی ہے جس پر ہم اہسی روشنی ذالیں گے۔ دریدا کے افکار اور نظریات ہے ذرنا اور گعبرانا نہیں پاہیے بلکہ اس کو سمجنے کی کوشش کرنی چاہیے اس لیے کہ اس کا تعلق نئے، فرائد، ہمرل اور ساسیر کے بلکہ اس کے بہت ہے افکار ممرل اور ساسیر کے افکار کالازی نتیجہ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دریدا یورپ کا پہلا مادی مفکر نہیں افکار کالازی نتیجہ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دریدا یورپ کا پہلا مادی مفکر نہیں ہے بلکہ دہاں تو مادہ پرست اور تصور پرست مفکرین کامتعناد سلسلہ برابر چلاآ کہا مادہ پرست مثلاً سارتر بیے مفکرین موجود تے۔ دریدا سی مادہ پرست مفکر ہے جو انسان کی داخلیت تک کو مادیت میں ذھالنا چاہتا ہے وہ کسی قسم کے نطق مورٹ سے مدر مادہ پرست ہے کہ دوح بودیت میں ناور اس قدر مادہ پرست ہے کہ دوح میں سیس بینیں نہیں رکھتا اور اس قدر مادہ پرست ہے کہ دوح میں بینیں نہیں میں جو بحثیں ساسیر اور ساختیات میں بیتین نہیں میں جو بحثیں ساسیر اور ساختیات میں بیتین نہیں میں جو بحثیں ساسیر اور ساختیات

کے سلسلے میں ہوئی ہیں ان سے یہ بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے کہ ربان کو سمجنے کے سلسلے میں نشان کی اہمیت کو جاننا ہے حد صروری ہے اور یوں سمی دریدا ادب اور فلسفہ کے دونوں شعبوں کو متاثر کرتا ہوا نظر آتا ہے اور ہسرل اور دریدا دونوں کے بیماں ان کے تصورات نشان کی بڑی اہمیت ہے۔

نشانات دوقسم کے ہوتے ہیں ایک اس قسم کے نشان جو ہمیں فطرت کی دنیامیں نظر آتے ہیں اور دوسرے وہ نشان جن کا تعلق زبان سے ہے دریدا کا سارا عالم زبان میں بند ہے اور زبان نشانات سے تشکیل یاتی ہے تو میں آپ ے یہ عرض کر رہاتھا کہ نشانات ہمیں فطرت کی دنیامیں جسی نظر آتے ہیں مثلاً ہم پہاڑی پر دھواں دیکھتے ہیں تو یہ سمجتے ہیں کہ وہاں آگ ضرور ہوگی۔ یہ آگ اس لیے سمی ہوسکتی ہے کہ وہاں کچہ جرائم پیشہ لوگ ہوں، ہوا کی وب سے سمی یہ دھوال سکتا ہے دھویں کے اُشنے سے ہمارے ذہن میں معانی کے امکانات بیدار ہوتے ہیں۔ یوں کیے کہ نشانات کے مشاہدے سے ہمارے ذہن میں تلازمات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے تلازمات اور خیالات ادب میں الناظ کو پڑھ کر پیدا ہوتے ہیں۔ الفاظ کو نشانات یعنی Signs سمجے۔نا یا ہیے۔ عام آدمی فطرت اور زبان کے نشان میں کوئی فرق نہیں کرے گالیکن ہسرل نے ان میں فرق قائم کیا ہے اس کے خیال میں فطرت کے نشانات ناموش اور بے ارادہ ہوتے ہیں لیکن ادب کے نشانات "اظهار" سے سرپور ہوتے ہیں مطلب یہ ہے كدادب ميں الغاظ بولنے كے يالكينے والے كے ارادے يا ذاتى خواہش كا "اظهار" کرتے ہیں یعنی ادب میں Expression ہوتا ہے فطرت اس سے محروم ہے سرل کے مطابق Expression ایک شعوری اور ارادی عمل ہے۔ معانی کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے۔ عام طور پر یہ سمجما جانا ہے کہ الناظ جنعیں ساختیات کی اصطلاح میں Signifier یعنی معنی نماکها جانا ہے اپنے اندر تصورِ معنی یعنی Signified رکتے ہیں لفظ میں جان تصور معنی ہی سے

آتی ہے۔ ہرل کا خیال ہے کہ الفاظ میں مافیہ Content موجود ہوتا ہے جو ایک شعوری عمل ہے اور یسی شعوری عمل تصور معنی کو زندگی عطا کرتا ہے۔ تسور معنی میں یہ عمل آباد اور قائم رہتا ہے۔ سرل ادبی نشانات کے سلسلے میں "اظهار "كو بنيادى عمل قرار ربتا ہے- چونكه "اظهار" ميں آواز اسم ہوتى ہے اس ليمكالد اور آواز سے بحث كرتے ہوئے وہ اندرونى خود كلامى تك آجاتا ہے۔ اس کے نظریہ نشان میں اندرونی خود کلامی Interior Monologue کو غیرمعمولی اہمیت ماسل ہو جاتی ہے۔ اندرونی خود کلامی میں انسان کے اندر جو بات ہوتی رہتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہی شعوری عمل کا حصہ ہے۔ سرل کے اس اندرونی خود کلای کے تصور سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ انسان کی باطنی آواز زمان کے اندر واقع ہوتی ہے مکان میں نہیں۔ باطنی خود کلامی میں میں اپنے معانی کلام کرنے سے پہلے ہی معلوم ہوتے ہیں اس لیے زبان صرف ایک سمیر بن کررہ جاتی ہے ظاہر ہے کہ زبان کا یہ نظریہ کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتا چنانچہ دریدا نے اس نظریہ کورد کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ زبان انسانوں سے بلندایک حقیقت ہے اس کی ومناحت دریدا اس طرح کرتا ہے کہ زبان ایک خود مکتفی حقیقت ہے کیوں کر زبان کی جووضع یاساخت ہوتی ہے جے اسر كركتے ہيں وہ ساخت ربان كواينے طور پر عمل كرنے كے ليے آزاد كرديتى ہے ربان اس وقت سبی عمل کرتی ہے جب ربان کارشنہ انسان کے وجدان سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ہسرل نے زبان کو سمجنے کے سلسلے میں اندرونی خود کلامی پر زور دیا تعادریدا "تحریر" پر زور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تحریر کی شکل میں زبان زیادہ ے زیادہ خود مکتفی ہوتی ہے کیوں کہ اس سورت میں زبان زیادہ سے زیادہ مکان ہوتی ہے۔

یہ ہم سب جانتے ہیں کہ تاریخی طور پر بولنے کا عمل لکتنے سے پہلے ظاہر ہوا ب لیکن دریدا کہتا ہے کہ بولنے کالازی اور منطقی نتیجہ تحریر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہی وہ انتہا ہے جہاں زبان پہنچنا چاہتی ہے۔ جس طرح یج درخت بن کر شرلانا چاہتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ تنہ مسنبوط خشک لکڑی بن جاتا ہے لیکن ہم یہ سمی دیکھتے ہیں کہ درخت کی نشوو نما کے دوران اس کا مرکز بدلتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لکتنے والے کے ذہن میں جو کچیے ہوتا ہے وہ تحریر کے متن پر فوقیت نہیں رکھتا یعنی میں جو کچیے کہنا چاہتا ہوں میرے الفاظ اس سے کچیے زیادہ ہی کہتے ہیں اور جو کچیے میں کہنا چاہتا ہوں وہ فعال نہیں بلکہ اطاعت کیش ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تحریر میں الفاظ ہم نہیں دیتے بلکہ یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تحریر میں الفاظ ہم نہیں دیتے بلکہ یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں یہاں تک کہ مصنف خودایک قاری بن جاتا ہے۔

روسو تحریر کو اہمیت نہیں دبتا اس کے خیال میں تحریر فالتو چیز ہے یعنی زبان کوایک ضمیم قرار دے کر روسواے رد کر دینا ہے۔ دریدانے روسو کے اس تصور سے بحث کی ہےروسو کا ایک مضمون ہے "زبانوں کے آغاز کے سلسلے میں ایک مضمون "اس مضمون سے دریداایک لفظ ضمیر کو لے کر بحث کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ضمیمہ کے معنی ہیں وہ چیز جو گم ہوجائے یا کم ہوجائے۔ ضمیمہ کسی ار بجنل تحریر میں کسی چیز کے کم ہونے کی وجہ سے براحایاجاتا ہے۔ اس کامطلب یہ ہے کہ ضمیمہ فالتو نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ ضمیمہ کے کوئی مرکزی معنی نہیں ہیں۔ روسو کی یہ کوشش کہ وہ ضمیمہ کے ایک مرکزی معنی متعین كرے ايك فعل عبث ہے۔ اس طرح كس اور جگه دريدانے ايك اور يوناني لفظ فارمیکون سے بحث کی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یو نانی زبان میں فارمیکون کے معنی زہر سمی ہیں اور علاج سمی-افلاطون نے اپنے مکالہ فیدرس میں تحریر کے لیے فارمیکون کالفظ زہر کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ دریدانے اسی لفظ کے دوسرے معنی یعنی علاج پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ دوسرے تمام الفاظ کی طرح یونانی زبان کا ید لفظ فارمیکون سمی اپنے اندر ایک جہان معنی رکعتا ہے یعنی معانی کی ایک زنجیر- ظاہر ہے کہ معانی کی یہ زنجیر کسی فلسنی، ادیب اور شاعر کے

قابومیں نہیں ہوتی افلاطون کے قابومیں سمی کیے رہ سکتی ہے۔ منتن کی قرأت کا جو طریقہ دریدا نے انتیار کیا ہے وہ انگلستان کے جدید ادیی نقادوں سے بہت ملتا جلتا ہے۔ کسی جسی متن کی تعبیر اور تشریح میں أن گنت ملے پیدا ہوتے ہیں ایک تو خود مصنف موجود نہیں ہوتا کہ ہر شعر یالفظ کی تشریح کرے جیسا مرزا غالب نے اپنے خطوط میں کہیں کہیں خود اپنے اشعار کی وسناحت کر دی ہے اور پراھنے والوں کی برای مشکلیں حل کر دی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ الفاظ کے مختلف معانی ہوتے ہیں اس کا کیا علاج۔ تیسری بات یہ کہ متن کے کس جھے کو مرکزی حصہ کہا جائے اور اس مرکزی جھے کی روشنی میں پورے متن کی کس طرح تشریح کی جائے؟ ان سب کے علاوہ مرکز مہال سے لایا جائے جس پرسارے نقادوں کی تعبیریں جمع کی جاسکتی ہوں۔معانی کے ابہام اور سیلاؤ کے سلسلے میں برطانیہ کے جدید نقادوں میں ولیم ایمپس William Empson کی کتاب ابہام کی سات قسموں کے علاوہ کلینتے بروکس اور ایلن نیٹ کی کتابیں سبی خاصی مشہور ہیں۔ نشے اور دریدا کی طرح انگلستان کے یہ نتاد سمی واضع اور ساف معانی میں یتین نہیں رکھتے۔ آپ نے دیکا کہ اس میدان میں دریدا اکیلا نہیں ہے ہاں یہ بات اور ہے کہ انگلتان کے ان نقادوں کے مقابلے میں دریدا بہت زیادہ انتہا پسند ہے۔ اس کاطریقه کار ہی انتہا پسندانه نہیں ہے بلکہ وہ نظریہ جواس طریقه کار کے پیچیے ہے وہ سبی بہت زیادہ انتہا پسندانہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں انگلستان کے جدید نقادوں کی فکر اور دریداکی فكرمين فاصله بهت ب-

دریدا کے نظریہ نشان کے سلسلے میں اس پر غور ہونا چاہیے کہ وہ کہتا ہے کہ معانی ذہن میں ہوتے ہی نہیں وہ کہتا ہے کہ ہم کاغذ پر تحریر کی صورت میں جو نشان بناتے ہیں ان سے مافیہ اور امیج پیدا نہیں ہوتا۔ تصور معنی یا Signified وجود ہی نہیں رکتا تصور معنی یعنی Signified ایک التباس

كے سواكي نہيں ہے وہ كہنا ہے كہ يہ التباس انسان اس ليے پيداكر تا ہے كہ وہ ر بان کے مادہ پرستانہ تصور اور ان کے نتائج سے معسراتا ہے۔ دریدا کے خیال میں انسانی ذہن ایک عدم موجودگی یعنی Absence کے سواکچے نہیں اور ایک Emptiness یعنی خالی بن کے سواکچے نہیں۔ مشہور ماہرِلسانیات سوسیر سے یه سلسله فروع موا تهاکه Signifier کو تصور معنی (Signified) پر ترجیح دی جائے۔ اس کا لازمی اور منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ دریدا کے یہاں تصور معنی (Signified) ہی غالب ہو گیا۔ ایک Signifier ہے دوسرے Signifier کک سفر ہی معانی کا مترادف ہو گیا چنانچہ اگر آپ معانی کی تلاش میں نکلیں تو بس ایک لفظ دوسرے لفظ کی طرف اشارہ کرتارہ کا معانی اپنی آخری شکل میں کہیں نہیں ملیں گے۔ اس بات کو مرزا غالب نے اپنے ایک خط میں اس طرح لکما ہے کہ پیاز سے چلکے اتارتے جاؤ آخر میں چماکا ہی ملے گا مغزنہ یاؤ گے۔ بہرحال دریدا کے یہاں ایک لفظ سے دوسرے لفظ تک ایک حرکت ضرور ملتی ہے الفاظ کی اسی حرکت کو ہم معانی کتے ہیں یعنی آخر میں کوئی ایسا مقام نهیس آتا جهال الفاظ رک جائیس اور ہمیں آخری معانی مل جائیں ایک لفظ سے دوسرے لفظ تک سفر جاری رہتا ہے۔ التوا کا عمل جاری رہتا ہے اور معانی کے التوا كا سلسله لامحدود ہوتا ہے كہيں ركنا نہيں۔ دريدا اس عمل كو Dissemination یعنی تخم ریزی کهتا ہے۔ ہر مقام پر معانی اپنی ناتمام حالت میں ہوتے ہیں اور تصور معنی کی عدم موجودگی سے زبان پر انسان کا كنثرول ختم ہو جاتا ہے چنانچہ معانى كى عدم موجودگى ميں زبان خاموش نہيں بیسستی اپنی توانائی اور تخلیقیت کے لیے راستہ ڈھونڈ نکالتی ہے اور مصنف، شاعر اور قاری کواس تخلیقیت کے سامنے سپر ڈالنی پڑتی ہے۔ تخم ریزی کے اس عمل میں زبان اپنی انفرادی اور سماجی ذمہ داریوں سے اپنا دامن چیڑا لیتی ہے اور پسرزبان وہ راستہ اختیار کر لیتی ہے جس کے بارے میں کسی قسم کی پیشنگوئی

نہیں کی باسکتی۔

سوال یہ ہے کہ دریدا کے یہاں "تحریر" کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے جب کہ سقراط ادر افلاطون سے ہسرل اور سوسیٹر تک بولے ہوئے الغاظ کو تحریر پر فوتیت حاسل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے مفکر سوت مرکزیت اور نطق مركزيت ميں يقين ركتے ہيں كيوں كدان كے خيال ميں حقيقت كى موجود كى انسان کی گفتگومیں قریب تر ہوتی ہے تحریر میں یہ قربت باقی نہیں رہتی۔ آب کو یاد ہوگا سوسیر نے زبان کا ماند Langue کو بتایا ہے دریدا اس Langue کی بھائے "تحریر" کا تصور پیش کرتا ہے۔ روایتی فلسفہ میں نظرت یعنی معروسی حقیقتیں اور انسان کے داخلی خیالات اہمیت رکھتے ہیں۔ دریدا فلنے کے ان روایتی تسورات کورد کر کے "تحریر" کا تسور پیش کرتا ہے یعنی مادہ پرست ہونے کے باعث وہ انسان کی داخلی دنیا میں سمی شیئت یعنی Thingness کو داخل کر دیتا ہے گویا دریدا نے اپنے تصور "تحریر" کے ذریعے داخلیت کومادیت میں ذھالنے کی کوشش کی ہے۔ دریدامادے کو تسلیم کرتا ہے روح اسپرٹ اور ذہن کو نہیں یعنی وہ مادے اور ذہن کی شنویت کو تسلیم کرتا ہے۔ جسم کے مقابل روح، فطرت کے مقابل اسپرٹ اور مادے کے مقابل ذہن کو نہیں رکنتا۔

و بہنا ہے کہ ذہن، روح اور اسپرٹ کو مادے پر اخلاقی برتری ضرور حاصل ہے۔ روایتی فکر میں روح کی جسم پر حکمرانی ہے ذہن کو مادے پر فتح حاصل ہوتی ہے اور اسپرٹ فطرت کی قانون ساز ہے۔

دریدا کے الناظِ میں:

"کلاسیکی نوعیت کے فلسفیانہ تصادات میں پرامن بقائے باہی نہیں ہے بلکہ ایک متشدد حکرانی کی درجہ وار معنیاتی ترتیب ہے۔ دواسطلانات میں سے ایک اسطلاح دوسری

## پر حکمراں رہتی ہے یااے غلبہ حاصل رہتا ہے۔ " Positions

دریدا ذہن، روح اور اسپرٹ کے تصورات ہی کے خلاف ہے نطق Logos اور مذہب ہی کے خلاف ہے۔

بہرحال یورپ کے مفکر تو ہر چیز کو انتہا تک لے جاکر دیکھتے ہیں وہاں فلسفہ اور ادب میں فکر اور اظہار کے نئے نئے راستے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ان کی ترقی کاراز سی اس میں ہے ہمیں ان کے نے راستوں کی تلاش سے درنا نہیں چاہے مغرب کی ان فکر انگیز باتوں کو قبول کر ناچاہے جوہماری اسلامی قدروں کے خلاف نه مول- بهرحال پہلے میں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے سراسیس قبول یارد كرنا چاہيے كيول كه يسى طريقة كار ماسى ميں ہمارے اكابر حكماء كا سى رہا ہے۔ كندى، بوعلى سينا، فارابى، شهاب الدين سروردى، ملاسدره، امام رازى، امام غزالی سے لے کر اقبال تک کون ہے جس نے غیروں کے علوم سے آنکھیں چرانی ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے افلاطون اور ارسطوے لے کر برگساں تک ہر مفكر كاتجزيه كيا بيسال تك كه نئ في في سمى ان مفكرول كى الجمى باتول كو قبول کیا ہے اور نقصان رسال باتوں سے اجتناب برتا ہے۔ دریدا سمی فراند کی طرح یہ کہنا ہے کہ شعوری ذہن کے سیجے لاشعور کام کرنا ہے اور یہ لاشعوری ذہن تحریر کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ یہ تحریر ایک بنیادی تحریر Archetypal Writing ہے دریدا کے خیال میں ایک ایسا بنیادی رسم الخط یابیرو گلیفی یاآ سیدیوگرام ہے جوذہن کے مادہ پر رقم ہونا ہے۔ یہ رسم الخط ہراس قسم کی تحریر سے جو کاغذ پر کی جاتی ہے اس سے پہلے موجود ہوتا ہے۔ انسان کی ہر تئم کی گفتگو اور تحریر سے پہلے یہ رسم الخط موجود تھا۔ یہ تحریر نشود نما پانے والے ہر بچے میں موجود ہوتی ہے۔ یہ تحریر تاریخ میں ہمیشہ سے رہی ہے ظاہر ہے کہ دریدا کا یہ تصور فراند سے ماخوذ ہے اس لیے ہم اسے یہیں چوراتے ہوئے

797

دریدا کے مشہور تصور Deconstruction یعنی ساخت شکنی کی طرف آتے
ہیں۔ اب ہم دریدا سے یہ سوال کریں گے کہ الشعور کورہنے دیجے پہلے یہ بتائیے کہ
شعور سے آپ کی کیامراد ہے مزید یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں دماغ مادہ ہے
تو پسر اس مادہ کا شعور سے کیا تعلق ہے؟ آخر ہمیں یہ کس طرح معلوم ہو کہ
حقیقی دنیا ہمارے خارج میں موجود ہے؟ خارجی دُنیا کا جو عکس ہمارے ذہن پر
مرتم ہورہا ہے وہ کمال تک سچا ہے؟ خارجی دنیا کے جو تاثرات ہم پر ہور ہے ہیں
وہ کمال تک حقیقی ہیں؟ بار کلے نے تو خارجی دنیا ہی کوداخلی دنیا سعرادیا تھا۔
دریدا کہتا ہے کہ یہ شعور وغیرہ صرف آپ کا التباس ہے ایسا التباس جو
آپ نے دماغ کے مادی ہونے سے بچنے کے لیے اختراع اور ایجاد کر لیا ہے جے

اپ نے دماع کے مادی ہوئے سے بچنے کے لیے احتراع اور ایجاد کرایا ہے جے
آپ ذہن سمجتے ہیں وہ سرف ایک تصور معنی یعنی Signified ہے جو دراسل
غالب ہے رومانوی شعرافطرت کی دنیامیں اسپرٹ کی جلوہ گری دیکتے تسے مثلاً
ورڈزور تیے وغیرہ دریدا ان باتوں کو روایت پرستوں کے "تصور نطق" کا کرشہ
سمجنتا ہے حقیقت نہیں اس کا نظریہ تحریر ایک نوعیت کی مادہ پرستی ہے۔

آب آپ آگر ابازت دیں تو سوری دیر کے لیے میں سافت شکنی پر گفتگو کر لوں کیوں کہ اس کا منہوم سمی آن گنت لوگوں کی سمیے میں نہیں آتا۔
اس کی پیچید گیوں کا مجمع سمی شدید احساس ہے اس لیے میں خود ڈی کنسٹر کشن کے سلسلے میں دریدا کے اس خط سے اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں جو انسوں نے اپنے ایک جاپانی دوست پروفیسر ازت سو کو آج سے سرف سولہ سال پیلے لکا تعادس جولائی ۱۹۸۳ء کو اپنے جاپانی دوست کے نام دریدالکتا ہے:

ڈیر مسٹرازت سو

میری جب آپ سے آخری ملاقات ہوئی سمی تومیں نے آپ سے وعدہ کیا تعاکہ میں ڈی کنسٹرکش کے سلسلے میں اپنے کچے بنیادی اور فلسفیانہ طور پر اسولی خیالات کا

اظہار کروں گا۔ اس وقت آپ سے جو باتیں کی تعیس وہ درحقیقت اسی ڈی کنسٹرکش کے جایانی ترجے کے سلسلے میں ایک تہید کی حیثیت رکعتی تعیں۔ سوال یہ ہے کہ ساخت شکنی کامفوم کیا نہیں ہے اور کیا نہیں ہونا چاہے۔ میں خاص طور پر مکن اور ہونا جاہیے کے الفاظ پر زور دے رہا ہوں کیوں کہ اگر ترجمہ کی دقتوں کا پہلے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے (اور ڈی کنسٹرکش کا مسلد سبی اول و آخر اسل میں ترجمہ بی کامسلد ہے) اور تصورات کی زبان کا مسلد ہے اور مغربی مابعدالطبیعیات کے نام نہادگل تصوراتی سرمانے کامند ہے تو کسی کو اس معصوم یقین کے ساتھ الني فكر كا آغاز نهيس كرناياييك كه Deconstruction كالفظ فرانسيسي زبان ميس كوني صاف اور واضح منهوم ركستا ہے۔ "میری" زبان میں پہلے ہی ترجمہ کامسند ایک سنجیدہ مسلد ہے جو لفظ اور اس کے استعمال اور اس کے محفوظ سرمائے کے بارے میں پہچانا جاسکتا ہے یہ بات واضح ہے کہ فرانسیسی زبان میں سی چیزیں ایک سیاق سے دوسرے سیاق میں جا کر بدل جاتی ہیں اور کیے جرمن، انگریزی اور خاص طور پر امریکی منتن میں اس سے کمچہ زیادہ ی ہے جہاں ایک لفظ مختلف سیاق و سباق میں مختلف جد کاؤ پیدا کر لیتا ہے اور مختلف جذباتی قدروں سے وابستہ ہو جاتا ہے ان باتوں کا تجزیہ خود اہم اور ادق مطالعہ کا مطالبہ کرتا

جب میں نے یہ لفظ یعنی Deconstruction چنا یا

اس لفظ کا مجه پر غلبہ ہو گیا تو جہاں تک مجے یاد ہے یہ Grammatology میں ہوا۔ میں نے یہ سویا بی نہیں تماکہ ان مباحث میں جن سے مجے جزوی دلیسی ہے اس لفظ کو اتنا مرکزی متام حاصل ہو جائے گا دوسری چیزوں کے علادہ وہ لفظ جس کا میں ترجمہ کرنا جاہتا تعا اور جے میں اپنے مقاصد کے مطابق بنانا جسی جاہتا تعاوہ ہاید یگر كا لنظ Abbau L Destruktion تعاد اس سياق و سباق میں ان میں سے ہر چیز مغربی مابعدالطبیعیات یاعلم الوجود کے بنیادی تنسورات کی روایتی عمارت اور اسٹر کچر سے تعلق رکمتا تعااور اس پر اثر انداز ہو سکتا تعا- فرانسیسی ربان میں تبای کے لفظ کا واضع منہوم فنا یامنعی تخفیف ے جو بایدیگر کے تصور کے مقابلہ میں یااس تعبیر کے متابد میں جومیں یابتاتھا ننے کے بربادی کے تصور سے زیادہ قریب تعالی لیے میں نے اسے چیوڑ دیا۔ میں سوچ رما تما که برجسته طور پر Deconstruction کا لفظ میرے ذہن میں آگیا۔ میں سوچنے لگایہ فرانسیسی کا کیسا اجیا لفظ ہے۔ مجے یہ لفظ Littre میں ملا مجے Littre میں اس کے خطابیہ، نحوی اور لسانیاتی معنی ملے جو مکانکیت سے بندھے ہوئے تیے اس کے تلازمات مجے برے اسے لگے اور خوش قسمتی سے ان معنوں کے لیے تشکیل پاسکتے تیے جن کی طرف میں اشارہ کر نا پاہتا تعامیں یہاں Littre کے کی حوالے میش کرنا بابنا ہوں ساخت شكنى، ساخت كے سارے اجزاء كو الگ تعلك كر دينے كا

294

عمل ایک نحوی اسطلاح۔ کسی جملے میں لفظوں کی ترتیب کو بدل دینے کاعمل، ایک گل کے حصوں کوانگ شبلگ کر کے رکہ دینے کا عمل، شعر کی تعمیر کو تبدیل کر دینے کا عمل مثلاً اس کی بحر کو دیا کراہے نثر کے مشابہ کر دینے کا عمل، جدید تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ مشرق کے کسی علاقے میں جب زبان اپنی تکمیل کی حالت کو پہنچ جاتی ہے تواس کی ساخت شکنی ہو جاتی ہے یعنی وہ بید خل ہو جاتی ہے۔ تبدیلی کے اس واحد قانون کی رو سے جو انسانی ذہن کے ليے سمى فطرى إربان اپنے اندر سے بدل جاتى بے مجے یہ سمی ضرور بتا ربنا چاہیے کہ پہلے یہ لفظ بہت کم استعمال ہوتا تھا اور فرانس میں زیادہ تر لوگ اس لفظ سے واقف نہیں تنے اس لفظ کو دوبارہ کسی طرح تشکیل دینا پڑااور اس کی قدر و قیمت اس بیان اور بحث مباحثے سے متعین ہوئی جو اس وقت Grammatology کے سلیلے میں مورسی سی .....اس زمانے میں اسٹر کچر کا برا چرجاتا۔ Deconstruction سمی اسی سمت میں جانے والاایک لفظ محسوس ہوا کیوں کہ اس لفظ سے اسٹر کچر کی طرف ذہن منتقل ہوتا تعاادر اسٹر کچر کا مطلب نہ خیال تھا نہ ہلیت اور نه نظام ....ساخت شکنی سی ایک طرح سے ساختیات ہی كالفظ تبعايا ايسالفظ جوسانتياتي اسٹر كچر كو توڑنے كى طرف تعاادر اسی کے ساتھ اس میں ایک ابہام سبی لپٹا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تعاکم اسٹر کچر تور دیے جائیں ہر قسم کے لسانیاتی اسٹر کچر نطق مرکزی، (صوت مرکزی) اور فلسفیانه

اسر كرر - اسى ليے امريك ميں اے پس سانتيات كها جانے لگا پسر امریکہ ہے یہ لفظ واپس فرانس آیالیکن اسٹر کچرز کو تورانے کا عمل سانتیات سے زیادہ تاریخی اہمیت رکستا ہے بہ کوئی منفی عمل نہیں ہے۔ تباہ کرنے کی بجائے ساخت شکنی کے لیے ضروری ہے کہ یہ معلوم ہوکہ کسی اسر کچر کی تعميركس طرح ہوتى ہے جس طرح يه جانے بغيرك يه مشين كس طرح بني ہوئى ہے اسے دوبارہ جور كر روال حالت ميں سمیں لایا جا سکتا۔ ساخت شکنی کسی طرح کی توڑ بسور اور شكت وريخت سيس ہے۔ اس لفظ كے ساتھ بربادى كا تندور واست ہے اس لیے میرے لیے یہ لفظ اطمینان بخش نہیں رہا میں نے احتیاط پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور روایتی فلسند کے سارے تنہورات کوالگ رکدویا ہے لیکن انسیس مناکر دویارہ ان کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت کا اقرار کیا ہے اس لیے اس کو ایک منفی دینیات کہا گیا ہے مالانکه په بات نه صحیح شمی اور نه غلط لیکن میں بهرمال اس بحث میں اس وقت نہیں پڑنا پاہتا۔

بر مال Deconstructionنے کوئی تجزیہ ہے اور نہ کوئی تنتید اس لفظ کے ترجہ کے وقت اس کا خیال رکعنا باہیے اس پر سوچ بچار ہونا چاہیے کیوں کہ رد تشکیل کا عمل کسی واحد عنصر کی طرف مراجعت کا عمل نہیں ہے بات یہ ہے کہ خود تجزیے کو سمی بیدخل کیا جانا چاہیے کیوں کہ تجزیہ سمی ایک فلسفیانہ منہوم رکعتا ہے جس کا کو جس کا محدوم رکعتا ہے جس کا کو سمی ایک فلسفیانہ منہوم رکعتا ہے جس کا کو سمی ایک فلسفیانہ منہوم رکعتا ہے جس کا کو تنہیم

ماورائی تنقیدیہ وہ موضوعات ہیں جن کے لیے ساخت شکنی کا عمل خروری ہے ساخت شکنی کسی طریقہ کار کا نام نہیں ہے اور نہ اس کو کسی طریقہ کار میں تبدیل کیا ہا سکتا ہے چنانچہ امریکی علقوں میں یہ بحث ہورہی ہے کہ کیا ساخت شکنی کو قرآت کے کسی طریقہ کار میں تبدیل کیا ہا سکتا ہے یا تعبیر کے کسی طریقہ کار میں تبدیل کیا ہا سکتا ہے یا تعبیر کے کسی طریقہ کار میں ..... اور کیا اے تعلیمی اداروں کے لیے کوئی کام کی چیز بنائی جا سکتی ہے خیال رہے ساخت شکنی کوئی عمل سمی نہیں ہے کیوں کہ ساخت شکنی کی ساخت شکنی کوئی خیل ہوسکتی ہے۔ ساخت شکنی کی ساخت شکنی کیا نہیں ہے؟ ہر چیز ہے ساخت شکنی کیا ہے؟ کمچھ نہیں ہے

اسی لیے درید اکہتا ہے کہ میں اے کوئی اچالفظ نہیں سجنا۔
دریدا نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ساخت شکنی کوئی تنقیدی عمل نہیں ہے ہاں تنقیدی عمل اس کا معروض ہے۔ تنقیدی عمل میں یا تنقیدی نظریاتی عمل میں لوگ یقین رکتے ہیں یعنی فیصلہ کی قوت میں یقین رکتے ہیں یعنی فیصلہ کی قوت میں یقین مختے ہیں یعنی کیا فیصلہ ہوگا اس کے آخری امکان میں یقین رکتے ہیں لیکن معنی کے بارے میں فیصلہ جو لازی ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے انولوں کی کارکردگی کے امکانات کو ختم کر دیتے ہیں اسی لیے دریدا کے ساتہ اس کا پیروکار دی مان کا خیال ہے کہ چھے ہوئے اشاروں اور کسری بیانات جو متن کے گل میں موجود ہوتے ہیں ان کے ہی انگشاف کا دوسرانام ساخت شکنی ہے۔

## شاعری کی بوطیقااور ساختیات

سوال یہ ہے کہ سانتیات کے ماہرین شاعری کے بارے میں کیا کہتے ہیں

تو سب سے پہلی بات تو وہی ہے جو وائکو نے کہی ہے کہ شعری وانش نے

دیومالا تخلیق کی ہے یعنی دیومالا انسانوں کی وہ تاریخ ہے جو ابتدائی معاشرے کے

ان انسانوں نے تخلیق کی ہے جو فطری طور پر شاعر سے یعنی دیومالا کی بنیاد

دراسل شاعرانہ نکمت ہے وائکو کا خیال ہے کہ دیومالا کا ظہور اس لیے ہی ہواکہ

انسان میں اسٹر کچر بنانے کی صلاحیت فطری طور پر موجود ہے وائکو نے بتایا ہے

کہ انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اسٹر کچر بناتا ہے اور پسر خود اس کا تابع ہی ہو

باتا ہے، دیومالا ہی نہیں ادب اور زبان دونوں اسٹر کچر ہیں۔

جب ہم دیومالا، شاعری، ادب یاربان کو اسٹر کچر کتے ہیں تو اسٹر کچر ہے کیا مراد ہوتی ہے اس کا جواب جین پیا گے نے یہ دیا ہے کہ اسٹر کچر ایک گل ہوتا ہے جس کے مختلف حصے ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ اسٹر کچر کے اعصاء ایسے قوانین کے تابع ہوتے ہیں جو خود اسٹر کچر کی فطرت کو متعین کرتے ہیں اور خود اجزاء کی فطرت کو متعین کرتے ہیں اور خود اجزاء کی فطرت کو بسی۔

اسٹر کچر ہنیتوں کو تبدیل کرنے کی صلاحیت بھی رکستا ہے اور نئے مواد پر عمل کر کے اسے اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت بھی مثلاً زبان ایک ایسا اسٹر کچر ہے جو چند بنیادی جملوں کی صورت بدل کر اس سے لاتعداد جملے بنانے کے امکانات پیدا کر دبتا ہے اس کے باوجود ہر جملہ زبان کے مخصوص اسٹر کچر کو

میں مختلف معاشرے رہتے ہیں مختلف دنیائیں ہوتی ہیں نہ
کہ ایک دنیاجی پر مختلف قسم کے لیبل لگادیے گئے ہوں۔
ہم اسی طرح دیکھتے اور سنتے اور تجربہ کرتے ہیں جس طرح
ہمارے معاشرے کی لسانی عادتیں ہمارے اندر خاص قسم
کے رجمانات پیدا کر دیتی ہیں۔"

اس کامطلب یہ ہے کہ زمان و مکال کی یہ کا ننات ایک تسلسل ہے جس میں سرحدیں یا اور کسی دوسری نوعیت کی تقسیم نہیں ہے اور جے ہر زبان اپنے کلچر کی اصطلاحوں میں تقسیم کرتی ہے۔ ہر زبان کا فرد اسے اپنے کلچر کی اصطلاحوں میں تقسیم کرتی ہے۔ ہر زبان کا فرد اسے اپنے کلچر کی اصطلاحوں کے ذریعے دیکھتا ہے اور حقیقت کو گرفت میں لیتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقت اصافی ہے بلکہ اس کا مشاہدہ مختلف کلچر کے لوگ اپنے ایداز سے کہ حقیقت اصافی ہے بلکہ اس کا مشاہدہ مختلف کلچر کے لوگ اپنے ایداز سے کرتے ہیں اور اس کے مختلف پہلوؤں کا مشاہدہ مختلف کلچر کے لوگ کے لوگ ختلف انداز سے کرتے ہیں۔

ساختیات کا بنیادی فلف یہ ہے کہ یہ کائنات آزادانہ طور پر موجود ایسے معروضات سے مل کر نہیں بنی ہے جن کامثابدہ شوس انداز سے کیاجاسکتا ہے یا جن کی فطری حد بندیال کی جاسکتی ہیں۔ دراصل وہ اشیاء جن کامثابدہ کیا جارہا ہے دیکھنے والے کے انداز نگاہ سے متاثر ہوتی ہیں یعنی فرد خارجی طور پر مثابدہ کی نہیں سکتا کیوں کہ دیکھنے والا مثابدہ کے دوران خود بھی کوئی چیز مثابدے میں شامل کر دیتا ہے اس طرح خود مشابدہ کا طریقہ بھی حقیقت کا جزو بن جاتا ہے۔ چیزوں کی حقیقت کو یا خود ان چیزوں میں نہیں بلکہ اس رشتے میں ہوتی ہے جو ہم تشکیل دیتے ہیں یعنی ہماری کا نات چیزوں سے نہیں رشتوں سے جو ہم تشکیل دیتے ہیں یعنی ہماری کا نات چیزوں سے نہیں رشتوں سے تعمیر ہوتی ہے۔

اس خیال کوسافتیات کاسٹ بنیاد کھا جاسکتا ہے کہ کسی سچویش میں کسی عنعرکی کوئی اہمیت نہیں ہوتی بلکہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس

سچویش میں اس کارشتہ دوسرے عناصر کے ساتنہ کیا ہے۔ کسی تجربہ کی اہمیت اس وقت تک واضح نہیں ہوتی جب تک کہ اے اس کے اسٹر کچر میں رکنے کرنہ دیکسا جائے۔

اب ہم یہ دیکسنا پاہیں گے کہ اسٹر کچرازم کارویہ شاعری کے سلسلے میں کیا ب زبان کی طرح ادب اور شاعری سمی اسٹر کچر کے سلسلے میں سمی زبان اور گفتار کے بنیادی اور جدلیاتی رہتے کو پیش نظر رکسنا ہوگالیکن ساختیات پسندوں سے پہلے روسی بینت پرستوں کاذکر ضروری ہے جن کازور ۲۰ء سے ۳۰ء تک رہا پسر بعد میں اسیس روس کی حکومت نے دبا دیا۔ روسی بیٹت پرستوں میں Shklovsky اور رومن جیکب س کے نام بہت نمایاں ہیں Shklovsky كاخيال ہے كه آرٹ زندگی سے آزاد ہونا ہے آرٹ میں وہ رنگ نہیں جعلكتا جو شركى نسيل كے پرتم ميں امراتا ہے۔ اس خيال كى تاليد رومن جيكب سن كے خیال سے سمی موتی ہے کہ اولی تخلیق کی شایاں خصوصیت اس کاموسنوع نہیں اس کی ادبیت ہوتی ہے۔ شاعری کے آن گنت موصنوع ہوسکتے ہیں لیکن شاعری كى ايم خصوصيت موسنوع نهيس اس كى ادبيت موقى بروسى بيات پرستوں كا یہ سمی خیال ساک شاعری لنظوں سے بنتی ہے موسنوعات سے نہیں چونکہ تشبید اور استعارے شاعری ہی میں نہیں نثر میں سبی ہوسکتے ہیں اس لیے شاعرى كے ليے يہ بات ام ب ك يه ديكا جائے كه تشبيهوں، استعارون، علامة وں اور امیجر كااستعمال كس طرح كياجارہا ہے۔

روس ہیئت پرستوں کا یہ جسی خیال تعاکمہ شاعری میں بحریں، متر نم آوازیں، امیج اور آہنگ معانی کے ابلاغ کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنی ہی خاطر استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا کام یہ جسی ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو اجنبی اور نامانوس بنادیں۔ شاعرانہ زبان کا ایک کام یہ جسی ہوتا ہے کہ یہ شاعرانہ زبان نہ صرف چیزوں کو اجنبی بناتی ہے بلکہ خود جسی اجنبی ہوتی ہے۔ روز مرہ کی زندگی میں جب انسان مشاہدے کی عاد توں کا شکار ہو جانا ہے تو شاعری انسان کومشاہدے کی عاد توں سے نجات دلاد بتی ہے اور جن چیزوں سے ہم مانوس ہوجاتے ہیں اسعیں پسر نامانوس بناد بتی ہے۔

سانتیات کے مطابق سچی شاعری مانوس ردعمل کو ختم کر دیتی ہے اور حقیقت کے مشاہدے کواز سر نو تر تیب دیتی ہے شاعری سے ایک نئی حقیقت وجود میں آتی ہے جو پچیلی اس حقیقت کی جگہ لے لیتی ہے جو ہمیں وراثت میں ملی شمی اور جس کے ہم عادی ہوچکے تھے۔

شاعری کی زبان ہر دوسری قسم کی زبان سے مختلف ہوتی ہے کیوں کہ یہ اگسی کے لیے نہیں ہوتی آگسی سے مراد Cognition ہاور نہ یہ عملی مقاصد کے کام آتی ہے بلکہ شاعرانہ زبان خود آگاہ زبان ہوتی ہے کسی پیغام پر زور نہیں دیتی بلکہ اپنے وجود پر زور دیتی ہے اپنی لسانی خصوصیات کوشدت عطاکرتی ہے اور توجہ اپنی طرف منعطف کراتی ہے۔

اک پیلی چکیلی چڑیا کالی آنکے نشیلی سی
بیٹسی ہے دریا کے کنارے میری طرح آکیلی سی
جب میں نشیب رنگ و بو میں اترا اس کی یاد کے ساتے
اوس میں سیگی دصوب لگی ہے زم ہری لچکیلی سی
(زیب غوری)

شاعری ربان قافیے اور بحر کے ذریعے اجنبیت پیدا کرلیتی ہے۔
رومن جیکب سن کے الفاظ میں شاعری کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں الفاظ کو الفاظ کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے کسی معروض کے بدل کی حیثیت سے نہیں۔ شاعری میں الفاظ ان کی ترتیب اور ان کی ہلیت جذبے کے اظہار کی حیثیت سے اپنی قدر و قیمت حاصل نہیں کرتے گویا ساختیات کے ماہرین کے حیثیت سے اپنی قدر و قیمت حاصل نہیں کرتے گویا ساختیات کے ماہرین کے

نقطہ نظر سے شاعری میں شاعر کے جذبات، اس کے احساسات اور اس کے پیغام كى كوئى اہميت نہيں ہوتى بلكه صرف اس بات كى اہميت ہوتى ہے كه الفاظ جو کسانی نشانی ہوتے ہیں Signifier ہوتے ہوئے Signified میں تبدیل ہو جائیں۔ اس قسم کے تصور شر پر ہائیڈیگر کاسب سے براااعتراض یہ ہے کہ اس نظریے سے شاعری میں انسانی وجود کے جوہر کا انکشاف نہیں ہوتا اور کسی تخلیقی سچائی تک شاعری کی رسائی نہیں ہوتی کیوں کہ ساختیات کے ماہرین یہ كتے بيں كر حقيقت كے بارے ميں شاعر كارويہ الم نہيں ہے بلكہ الم يہ ہے كہ شاعر کارویہ لفظوں کے ساتھ کیسا ہے، اس کامطلب یہ ہے کہ شاعری حقیقت کی مرکی کی حیثیت نہیں رکستی بلکہ یہ ایک Painted Window ہے۔ سانتیات کے ماہرین کاخیال ہے کہ لفظ کے صرف ایک ہی معنی نہیں ہوتے بلکه لفظ کی بهت ساری جهتیں ہوتی ہیں لفظ کی ان جہتوں کو شاعرانہ استعمال اور پیچیدہ بنا ربتا ہے اور الفاظ سے شاعری معانی کو جدا نہیں کرتی معانی کو حمرت ناک درتک ضرب دے دیتی ہے جب لفظ کسی ایسے معنی سے جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں جدا کر دیاجاتا ہے تولفظ کی یہ آزادی اے اور دوسرے حوالوں سے جوڑ دیتی ہے۔ الفاظ کے اس طرح کے استعمال سے ابہام شاعری کی ایک نمایاں خصوصیت بن جاتا ہے۔ قافیے آہنگ اور بحریں معانی کی وسعت کواور براتهادیتی ہیں روایتی طور پر سمی ایسا ہوتا ہے اور ان توقعات کے باعث سمی جو پراھنے والے کوشاعری سے ہوتی ہیں نظم کے معنی نظم کی تکینک کی دجہ سے اور براج جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ نظم خود ایک تکینک بن جاتی ہے یعنی نظم خود اپنی ہلیت بن جاتی ہے۔

آرٹ ہمیشہ کسی اور چیز پر بات کرتے ہوئے اپنے وجود کا اعلان کرتا ہے یعنی آرٹ دراسل خود اپنی تعمیر کا اظہار ہے۔ زبان کے سلسلے میں جب شاعر کے رویے کا صحیح طور پر ابلاغ ہوتا ہے تو وہ قاری کو جگا دبتا ہے اور قاری اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ زبان کے اسٹر کچر کو دیکھ سکے شاعر جس انداز سے اپنی نظم میں زبان کا استعمال کرتا ہے اس سے اس نظم کی ادبیت ہمارے سامنے آتی ہے، شاعر اند زبان میں ایسی شدت ہوتی ہے کہ Signifier اور Signified ایک ہو جاتے ہیں۔ شاعرانہ زبان اپنے قوانین کے مطابق کام کرتی ہے جو زبان کی فطرت کا اظہار کرتے ہیں۔ نظم سے باہر قافیوں یا بحر یا صنعت تجنیس کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔

نظم میں صنعت تجنیس کا استعمال دراصل شاعرانہ زبان کے منظم عمل کو ظاہر کرتا ہے جیسے غالب کے اس مصرعہ سے ظاہر ہے: سائے کی طرح ساتھ پھریں سرود صنوبر

اس کے علادہ سانتیات کے نقط نظر سے قافیوں کو بسی وہی اہمیت حاصل ہے جو استعاروں کو ہے۔ قافیے بسی معانی میں ترمیم و تنسیخ کرتے ہیں اور لفظوں کے بالقوہ Potential معانی کو سامنے لانے کا موقعہ فراہم کرتے ہیں۔ رومن جیکب سن کے خیال میں شاعری روزمرہ کی زبان کو پالقصد مسئے کئی ہے یعنی شاعری روزمرہ کی زبان کو پالقصد مسئے کئی ہے یعنی شاعری روزمرہ کی زبان پر ایک منظم تشدد ہے۔

شاعری میں بنیادی طور پر مشابت کاعمل کام کرتا ہے مثلاً نظموں میں معرع متوازی ہوتے ہیں اور قانیے صوتی طور پر یکساں۔ استعارے تشہید اور علامت میں دراصل مشاببت کا یسی عمل کام کرتا ہے۔ شاعری کے مقابلے میں نثر کی بنیاد ربط پر ہوتی ہے۔ استعارہ کوشاعری میں اور مجاز مرسل کو نثر میں زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ شاعری میں وہی خصوصیات سب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔ جواسے گفتگو کی زبان سے الگ کرتی ہیں۔ شاعری ابلاغ کے جس دائرے میں لکھی جاتی ہے شاعری اس دائرے کے عمل سے بالکل الگ ایک عمل ہے۔ شاعری کی کمسنادوستوں سے گفتگو کی زبان کے عمل سے بالکل الگ ایک عمل ہے۔ شاعری کی کمسنادوستوں سے گفتگو کرنے کے عمل سے بالکل الگ ایک عمل ہے۔ شاعری کی بیئت، مصرعے، آہنگ، بحریں، قافیے، صوتیاتی انداز۔ یہ سب نظم کو غیر شخصی ہیئت، مصرعے، آہنگ، بحریں، قافیے، صوتیاتی انداز۔ یہ سب نظم کو غیر شخصی

بناديتے ہيں جس ميں "ميں اور تو"جيبے الفاظ سمى قطعاً غير شخصى ہوجاتے ہيں۔ سوال یہ ہے کہ کسی متن کی اسانی خصوصیات کی بنیاد پر اسے شاعری کیے کہا جائے چنانچہ Cleanth Brookes کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ شاعری کی زبان قول ممال کی زبان ہوتی ہے۔ یعنی ایسی بات جو بظاہر غلط لیکن دراسل حقیقت پر مبنی ہوتی ہے اس کا اظہار شاعری بن جاتا ہے اس قول ممال کے علاوہ Tension اور Irony بھی شاعری ہی کا حصہ ہیں مثلاً جان ڈن کی شاعرى ميں اس كى مثاليس ملتى ہيں ليكن يه نظريه صحيح نهيں ہے كيوں كه نثر میں جسی قولِ ممال اور Tension اور Irony ہوتی ہے اس لیے رومن جیکب سن كاخيال ہے كہ جو چير شاعرى اور معمولى بول چال كو الگ كرتى ہے وہ صوتيات اور آسنگ ہے نظم Signifiers کا ایسانظام ہے جو Signified کو جذب کر لیتا ہے اور اس کی دوبارہ تشکیل کرتا ہے ہیئت کے نمونوں سے جسی روایتی طور پر کچھ توقعات وابستہ ہوتی ہیں جو صرف شاعری ہی سے مخصوص ہوتی ہیں۔ Genette کا خیال ہے کہ شاعری کا جوہر اپنے لفظی اظہار میں نہیں ہوتا۔ لفظی اظہار شاعری کے لیے Catalyst کاکام کرتا ہے یعنی ایک طرح سے کیمیانی عمل کی بنیاد بن جاتا ہے۔ شاعری کا تعلق پر اصنے ہے پر اصنے کاوہ طریقہ جو نظم قاری پر عائد کرتی ہے۔

صرف ہیئت کے نمونے یالسانی طریقے ہی شاعری کااسٹر کچر پیدا کرنے
کے لیے کافی نہیں ہوتے بلکہ ادب میں وہ روایات جو شاعری سے متعلق ہوتی
ہیں ان کا ہمی بڑا حصہ ہوتا ہے۔ تجزیے کے لیے یہ ضروری ہے کہ شاعرانہ زبان
سے روایتی طور پر جو توقعات وابستہ ہوتی ہیں ان کا ہمی مطالعہ کیا جائے اور یہ
دیکساجائے کہ اس طرح شاعرانہ زبان نثر سے کس طرح مختلف ہوتی ہے۔
دیکساجائے کہ اس طرح شاعرانہ زبان نثر سے کس طرح مختلف ہوتی ہے۔
جب ہم کوئی نظم پراہتے ہیں اور پسراسی شاعر کے لکھے ہوئے خطوط پراہتے
ہیں توان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ خط کا انحصار خارجی حوالوں پر جوتا ہے اور

خط ابلاغ کے لیے ہوتا ہے خط کا "میں" ایک تجرباتی فرد ہوتا ہے اسی طرح اس کا مخاطب ہسی ایک تجرباتی فرد ہوتا ہے خط ایک مخصوص وقت اور مخصوص حالات میں لکھا جاتا ہے خط ایک مخصوص وقت اور مخصوص حالات پر ہوتا ہے نظم وقت سے اس طرح کا تعلق نہیں رکستی اس کے علادہ نظم Interpersonal نہیں ہوتی۔

پراگ کے ساختیاتی ماہرین نے زبان کوایک اسٹر کچر مانتے ہوئے زبان کی کئی قسمیں بیان کی ہیں ایک Cognitive یعنی جب زبان معاشرے میں اطلاعات سم پسنجانے کا کام انجام دیتی ہے دوسرے Cognative یعنی جب زبان کے ذریعے بولنے والاسنے والے کو متاثر کرنا جاہتا ہے۔ تیسرے Phatic یعنی جب درخواست یا حکم کے الفاظ اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ تخاطب صحیح طور پر قائم ہورہا ہے۔ جیسے یہ الغاظ دیکھیے، سنیے، آپ سمجہ رے ہوں گے وغیرہ چوتے زبانی کا بسااستعمال یعنی اگر ہو لنے والے اور مخاطب کے درمیان کھیے اسطلامیں یا اشارے ملے یا گئے ہوں تواس قسم کے الفاظ ہو لے جاتے ہیں۔ مثلاً سکے ہے، OK، سمجے؟ وغیرہ اب زبان کا ایک استعمال رہ جاتا ہے وہ Poetic یا جمالیاتی استعمال ہے زبان کا شاعرانہ یا جمالیاتی استعمال یہ ہے کہ ابلاغ کسی پیغام کی طرف اپنارخ رکھے لیکن یہ پیغام صرف برائے پیغام ہو۔ زبان کا ایک استعمال تو اطلاع اور المملى كے ليے ہوتا ہے اور ايك صرف اظهاركے ليے يعنى ايك Cognitive ہوتا ہے اور دوسرا Expressive پراگ اسکول کے لسانیاتی ماہرین کہتے ہیں کہ جب زبان اطلاع کے لیے نہیں بلکہ اظہار کے لیے استعمال کی جارہی ہو توا سے شاعرانہ زبان کہتے ہیں یعنی ایسا طرز بیان جس پر ابلاغ ہے زیادہ اظهار غالب ہویہ اس وقت ہوتا ہے جب زبان روزمرہ کے استعمال سے زیادہ سے زیاده دور ہو۔ چیکو سلواکیہ کاماہر لسانیات Mukarovosky کہنا ہے: "شاعرانه زبان كاكام يه ب كه وه بيان كو زياده سے زياده

جلددوئم

سامنے لائے یہ زبان ابلاغ کے لیے استعمال نہیں ہوتی بلکہ اظہار کے عمل کو سامنے لانے کے لیے ہوتی ہے یعنی خود گفتار کوسامنے لانے کے لیے ہوتی ہے۔

## اکیلی بستیاں

محبوب خزال کی شاعری خوبصورت شاعری ہے جہاں سے فروع کیجے
ایک نئی خوبصورتی سامنے آئے گی۔ یہ خوبصورتی پُر تصنع نہیں سادہ ہے۔ ایک
سولین اور معصومیت اس سادگی کے ساتھ ہے مگریہ معصومیت ایک طرف ہے
اور دوسری طرف تجربے کی آگئی۔ تجربہ کی گھرائی اور سچائی جیسے وہی حقیقت
ہلکی جسی ہے اور وہی حقیقت گھری جسی۔

اس شاعری میں بوری پہاڑیاں، کاجل، آنو، ناچتے جزیرے اور سارے منظر ہیں یہاں تک کہ ہم جدید عہد کی طیارہ ساز ہوا میں سانس لینے لگتے ہیں۔ یہ شاعری نازک اور خوبصورت ہے مگر اسی شاعری میں خزاں کی بصیرت بڑی تلخ حقیقتوں کا انکشاف کرتی ہے۔ جدید عہد کی اُس فینا میں ہمیں لے آتی ہے جہاں عالمی جنگ کی دہشت ہے اور اخلاقی قدریں بین الاقوامی بازار ہی سے نہیں خود اپنے بازار سے بعی رخصت ہو چکی ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس صنعتی عہد میں بسی خزاں کی شاعرانہ روح جلاو کی فینا سے قوت اخذ کرتی ہے۔ وہ خود پوچتے ہیں خزاں کی شاعرانہ روح جلاو کی فینا سے قوت اخذ کرتی ہے۔ وہ خود ہو جبار کی بین خراں تم آج تک اسیر طلسات کیسے ہو؟ یہ طلم بندی آئینہ جمال کیا ہے۔ کاجل، آنسو، جادو اور ہر طرف سیدھی سادی بسولی بحالی جادو کرنے والیاں۔ ہے۔ کاجل، آنسو، جادو اور ہر طرف سیدھی سادی بسولی بحالی جادو کرنے والیاں وقت آ سکتا ہے جب آپ شورای دیر کے لیے طلسم ہوش رُبا میں فریف جادوگر نیوں،

رفیل جادوگر نیوں، السر جادوگر نیوں اور چالاک جادوگر نیوں کا حال دیکہ لیں۔ مثلاً

ایک پانی میں پاؤں ڈال کر خوش فعلی کر رہی ہے، گسٹنوں تک پائیج چڑھا لیے

ہیں۔ اس کے نگاریں پاؤں اور گوری پنڈلیاں دیکہ کر جی چاہتا ہے کہ لیٹ

جائیں وہ کہتی ہے شہرہ تم مجہ کو یہاں ستاؤ گے میں ذرا تم سے الگ جا کر پانی

عائوں گی بس تم سے گر دو گئے ہیں مگر وہ نہیں مانتی کہتی ہے میں دور نہیں

جاؤں گی بس تم سے گر دو گر مہٹ کر مند دھوؤں گی۔ یہ کہ کر وہ کچہ دور پر ایک

چشہ کے کنارے بیٹے جات ہے۔ ہاتے مند دھوکر ایک بیمنڈ بیہوشی اپنے پاس سے

نکالتی ہے، اس پر سبز، مرخ اور زرد لکیریں تعییں اور کئی طرح کے پھول بنے

ہوئے تھے۔ پس وہ بیمند لے کر اشحالی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے "اسے جی اب

جی میں مند دھورہی تسمی کہ مجھے یہ پڑا ہوا ملا۔ صاحب اس میں سے خوشہو بسی

آتی ہے، سامری کی قدم مجھے دل سے بحاتی ہے۔"

یہ کہتی جاتی سی اور اس طرح کر اور کولہوں کو بل دیتی کہ معمار نے اُس کو کھینچا اور کہا میرے ساتیہ سو رہو۔ اُس نے کہا میری کلائی ٹوٹ جائے گی اور نگوڑا یہ وقت سونے کا کون ہے۔ سامری کی قسم اس وقت سیاری زبردستی سے دل دھڑ کئے لگا خیر اسے سونگی کر ذراد یک و توسسی اُس نے سونگ اور سونگ ہی دل دھڑ کئے لگا خیر اسے سونگ کر ذراد یک و توسسی اُس نے سونگ اور سونگ ہی بیدوش ہوگیا اور پھراُسے جادوگر نیاں

كتنى نارك اوركتنى خوبصورت بين:

مات جیسے صندل جاگے بانہیں کی ڈالیاں الکھیں جیسے پریم کٹورے رالنیں سوتی ناگئیں چیسے پریم کٹورے رالنیں سوتی ناگئیں چہروں پر اہراتی اُمنگیں باتوں میں کچے سادگی جیروں پر اہراتی اُمنگیں باتوں میں کچے سادگی جیسے دیا دوا لی بلکے رنگوں والی جالیاں خزاں کی شاعری میں مجبوبہ کے تین چہرے نظر آتے ہیں۔ ایک توومی

جے وہ کہتے ہیں وہ حسین تھی مہ جبین تھی ہے گان تھی ہے یقین تھی۔ یہ لڑکی مثنوی رہر عثق کی ٹریجک ہیروئن سے بہت ملتی جلتی ہے۔ اپنے اندازِ گفتار میں مرزاشوق کی ہیروئن بڑی Active ہے خزاں کی یہ لڑکی بڑی اُداس لڑکی ہے:

محفتگو میں بل، خامشی میں لوج رات کروئیں، کروٹوں میں سوچ اُس کی آنکے میں کتنا درد ہے رنگ زرد ہے روح زرد ہے وہ اُداس ہے کیوں اُداس ہے

اس کی زندگی کس کے یاس ہے

اس لڑکی کے لیے خزال نے لکھا ہے: منہ پر اور مصنی "جی کبھی نہیں میں تو آپ سے بولتی نہیں"

ایسالگتا ہے کہ ہم اپنی داستانوں میں پڑھ رہے ہیں کہ شاہزادہ والا منزات دلدادہ اور شیفتہ ہو کر اس گلفام کے قریب آتا ہے مگر ملکہ مُسکرا کر منہ پھیر کر کہتی ہے۔ "چلو اب منہ دیکھی محبت نہ جتاؤ، میں ایسے بے مروت سے بات نہیں کرتی۔"

بات یہ ہے کہ لکھنؤ کی جس تہذیب کا ذکر ہماری داستانوں میں ہے خزاں نے جس ماحول میں آنکے کھولی اور جمال اپنا بچپن اور معصومیت گزاری ہاس کا تعلق ہمی اسی تہذیب سے ہے وہ اسی نظم میں کہتے ہیں:

یہ محناہ کیوں جول کیوں نہیں
بلغ میں تمام چول کیوں نہیں
بلغ میں تمام چول کیوں نہیں

یہ بنیادی سوال ہے اور خزال کی شاعری میں ایے بنیادی سوال آتے ہیں جن کے ہر سوال سے افلاک کا ساتوال در گھاتا ہے۔ مغرب کے مفکر کلاسیکی نقط نظر کا فذکار اُسی کو مانتے ہیں جو آدم کے Original Sin میں یقین رکعتا ہو۔ اس لحاظ ہے دیکھیے تو آپ کو خزال غیر کلاسیکی نظر آئیں گے۔ مگر خزال کی شاعری کو سمجنے کے لیے اپنی روایت سے سوڑی بہت جان پہچان ضرور ہونی چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ خزال کلاسیکی سے زیادہ رومانی اور رومانی سے فروہ جونی چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ خزال کلاسیکی سے زیادہ رومانی اور رومانی سے زیادہ جدید ہیں۔ کلاسیکیت سے لگاؤ نے صرف جذبات کی تہذیب میں مدد کی ہے۔ رومانویت نے اُن میں زندگی کے حیرت ناک اور منفرد مظاہر سے دلچسپی پیدا کر دی ہے اور خزال جدید ان معنوں میں ہیں کہ وہ کا ننات کو خیر نہیں سے سے۔ مالکل نہیں۔

انسوں نے مردہ علامتوں سے مکنہ در تک گریز کیا ہے۔ نئی علامتیں ان کے شاعرانہ لہو سے برآمد ہوئی ہیں اور اکثر شاعروں کے لہو میں شامل ہو گئی ہیں۔ مثلاً کچے نئی علامتیں دیکھیے: روشنی کے آنچل، تیرگی کے دحاگے، فلسفوں کے ویرا نے، ناچتے جزیر سے، رات کا اجالا، ادھور سے کا نیتے چاند، جُوب فسردہ سریام، اُداس پانی، جگمگاتے ہوئے پسول، صندل، جنگل اور متوالے ناگ اور ان سب سے براے کر چور کی طرح سرکتی ہوئی رگوں میں کوئی آگ۔

خزاں روشنی کے آنچل میں تیر گی کے دھاگے نہیں دیکے سکتے۔ یہیں وہ رومانویت کی فعنا سے نکل کر جدیدیت کی فعنا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ رومانویت کا آغاز ہی جس روسو کی فکر سے ہوا تعاوہ اس بات پریقین رکھتا تعاکمہ انسانی فطرت بنیادی طور پر خیر ہے چنانچہ رومانویت کی ساری فعنا انسانیت کے اسی خوبصورت تصور سے آباد ہے۔

آپ ذرا خزال کی شاعری میں جانک کر دیکھیے تو آپ کو استعاروں، تشبیبوں اور علامتوں کے پردے میں اپنے عہد کی متحرک Dynamic تصویرین نظر آئیس گی- ان میں سوطرح کی رنجیریں ہی ہوں گی فلفوں کے ویرانے ہی ہوں گے، سیاست کی گس گرج ہی ہوگی اور کانپتے ہوئے سیارے ہیں، روشنی ہوگی، اندھیرے اُمنڈ تے ہوئے جیسے لوگ روشنی سے ہوگ کرچاند کی طرف جارہے ہوں۔ اس شاعری کا اعتبار ہی دراصل احساس اور اظہار کی سچائی پر قائم ہے، یہ اظہار ہی بس مکنہ حد تک ہو سکتا ہے کیوں کہ ہر خیال کسی نہ کسی خیال کاسایہ اور اظہار ہی سے اظہار کاسایہ ہو سکتا ہے۔ ان سب باتوں سے الگ محبوب خزاں اس معاصلے میں بست محتاط ہیں۔ وہ اپنے احساس کو پورے ارتکاز کے ساتھ اظہار کا موقع دیتے ہیں۔ نیشے کہتا ہے کہ میں دس جملوں میں وہ کچے کہنا چاہتا ہوں جولوگ موتی دی ہوری کتابوں جولوگ پوری کتابوں میں نہیں کتے۔ یہ بات ہمارے یہاں سب سے زیادہ خزاں پرصادق آتی ہے۔

ہاں یہ صحیح ہے کہ خزال نے شعر کم کے ہیں مگر جوشعر کے ہیں، اچھے کے
ہیں۔ کسی نے بچ کہا ہے کہ اگر اچھی چیزیں کم ہوں تو دُہری اچھی لگتی ہیں۔
عشق کے محاذ پر انسوں نے کیا کچر کیا، کس طرح جیتے اور کتنی بار ہارے،
دندگی میں کہال تک اُلچے اور کہاں سے ساگ کھڑے ہوئے۔ یہ ساری داستان
آپ کوان اکیلی بستیوں میں مل جائے گی۔

خزال کی شاعری محبت اور دوسری خواہشات کے درمیان آنکے کمولتی ہے مگر آنکے کمولتی ہوئے سوال کرتی ہے۔ خزال اپنے ان سوالوں کا دباؤ تو محسوس کرتے ہیں مگر ان سے نکل بھاگنے کاراستہ نہیں باتے کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ ادب حقیقی زندگی کی جو تلخی اور جو کلیسیت ہے کبھی اس سے بلند نہیں ہو سکتا، یعنی آپ ایک گلاس کے نئے سے اُس آدمی کو گرا نہیں سکتے جو خم کے خم پی سکتا، یعنی آپ ایک گلاس کے نئے سے اُس آدمی کو گرا نہیں سکتے جو خم کے خم پی چکا ہو مجھے اکیلی بستیوں میں بے معنوت پر یقین رکھنے والوں کی تنہائی کہیں نہیں ملی۔ یہ اکیلی بستیوں میں بے معنوت پر یقین رکھنے والوں کی تنہائی کہیں نہیں ملی۔ یہ اکیلی بستیاں ایسی ہیں جن میں انسان ایک معمولی سی شمع کی

صحبت میں سم صبح كرسكتا ہے مگر شرطيه ہے كد بظاہريد معمولى سى شمع أس كے خون جگر سے روشن ہوئى ہو۔

میں نے سوری دیر پہلے رہرعش کی ٹریجک ہیروئن کا ذکر کیا تھا۔
دیرعش سے آپ خزال کی شاعری تک آئے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کا
دومانوی احساس کتنی کروئیس بدل چکا ہے۔ رہرعش کی ہیروئن رہر کیا کر
مرجاتی ہے توہیرہ بسی اس کی دسیت کے ظاف رہر کیالیتا ہے اور جب بیہوش
رہتا ہے تو خواب دیکستا ہے کہ اُس کی محبوبہ اُس سے کہتی ہے کہ تو نے رہر کیوں
کیایا، مجھے زندہ رہنا چاہیے تھا، زندگی کا بوجہ اشھانا چاہیے تھا، ایسا کوئی کام نہیں
کرنا چاہیے جس سے میری آبرو پر حرف آئے خیر ہیروکی آنکھ کھل گئی اور رہر کا
اثر جاتارہا۔

منتنوی رئیرعشق برای المناک داستان سمجسی گئی ہے مولانا حالی نے اس کے حسن بیان کی تعریف کی ہے اور عبدالقادر سروری نے لکھا ہے کہ رئیرعشق سب سے زیادہ موثر اور خزنیہ مثنوی ہے۔ اس کی ہیروئن مہ جبیں کے غم میں ہم اپنے آپ کو ایک حقیقی انسان کے رنج و غم کی طرح شریک پاتے ہیں۔ مجنوں صاحب (مجنوں گورکمپوری) کہتے ہیں کہ رئیرعشق کو اردو ادب میں وہی مرتبہ دینا چاہیے جو جرمن ادب میں فلسفی افسانہ نگار گوئے کی Sorrows of کو ملا ہے۔ لیکن مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ خزاں کا یہ قطعہ

ایک محبت کافی ہے باقی عمر اسافی ہے

كمتا ب چيكے سے يہ كون؟

"جينا وعده ظافي ہے"

ہارے اندر زیرعثق کے خزنیہ احساس سے بست زیادہ گرا احساس بیدار کرتا

ہے- سہال تک کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے غدار آپ ہیں۔ اپنے دل کی قبر میں دفن ہیں اور اپنے آپ سے مکالہ کر رہے ہیں۔ میں جرمن زبان نہیں جانتا اس لیے گوٹے سے اس کاموازنہ نہیں کرسکتا مگر میرایہ خیال ہے کہ اب تک اردو میں اس سے بہتر قطعہ نہیں لکھا گیا ہے۔ خُزنیہ احساس کے علادہ اس قطعہ میں بیان کی ندرت سعی اہمیت رکھتی ہے۔ یہاں ذرا توقف کیجے چونکہ اکثر حفرات یہ فرماتے ہیں کہ ادب میں ار بجنل خیال مکن ہی نہیں ہے اس لیے میں نطقے کے حوالہ سے کمنا چاہتا ہوں۔ نطفے کہتا ہے اُر یجنلٹی کیا ہے ایسی حقیقت کا مثابدہ جے اب تک نام نہیں دیا گیا ہے، ایس حقیقت جس کام ذکر نہ کر سکتے ہوں اور جس سے ہر وقت دو چار رہتے ہوں اور اس حقیقت کو کوئی نام دیئے بغیر ہم اے دوسروں کو دکھا نہیں سکتے جو لوگ زیادہ اُریجنل ہیں دراصل وہ لوگ ہیں جو حقیقتوں کو نام دے سکتے ہیں۔ یہ قطعہ لکھ کر دراصل خزاں نے ایسے احساس کا اظہار کیا ہے جو ہمارے عہد کے سے انسان، سے عاشق کا احساس ہے اور جس احساس کوہمارے عہد کے بیشتر نوجوان اپنے دلوں میں لیے ہوئے سکتے رہتے ہیں اور بور سے ہوجاتے ہیں۔ خزال نے اپنی شاعری میں اپناموڈ ہی نہیں اپنی نسل کا بنیادی مود دریافت کیا ہے۔اس عهد کی بنیادی تشویش خزال کی شاعری میں جھلکتی ہے۔ ہائیڈیگر کے لفظوں میں یہ تشویش ہمارے وجود کامرکزی حصہ ہوتی ہے۔ خزال کے یہال بین الاقوامی تباہی کے امکانات اور اس میں جنم لینے والی تشویش، قرکی جگه کار فرما نظر آن ہے۔ ان کی شاعری میں جس طرح محبوب کے تین چرے نظرا تے ہیں ایک وہ جو حسین شمی مہ جبیں شمی اور دوسری وہ جود يوداس باس كے علاده امر ب، ليكتى شهنيوں كى مامتا ب، لهاباتى جمومتى سلواریوں کی تازی ہے، تیز مندلاتی ابابیلوں کے ننصے بازؤں کا حوصلہ ہے، پسول ہے اور پسول کے انجام سے ناآشنا ہے اور تیسرا چراشاید وہ ہے جس کے ليے شاعر سات برس چپ رہا مگر وہ سات برس لوٹ كر نہيں آئے اس طرح خزاں کی شاعری میں ایک حسد اُن سوالوں کا ہے جنعیں کیے لوگ مابعدالطبیعیاتی سوال کتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اگر یہ رہگرر ہے تو پسراس رہگرر کے بعد ہے کیا دوسرا حسد اُن سوالوں کا ہے جو انسان کے باہی رشتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ دنیااور دل کا تعلق۔ تیسراحسہ اُن سوالوں کا ہے جو خزال کی شاعری پڑھ کر ہمارے اندر بیدار ہوتے ہیں۔ مگر خزال کے یہ سارے سوالات یہ سارے احساس اُن کے داتی سوال اور ذاتی احساس بن کر سامنے نہیں آتے۔ بلکہ اپنی نسل کے نمائندہ احساس بن کر سامنے آتے ہیں۔ خزال کا یہ المیہ احساس اُنہیں اس عہد کی روح تک پسنچا دیتا ہے۔ یہ احساس کہ ہماری قسمت میں جھوٹ ہے ہم جاہتے کیے ہیں اور ہوتا کیے اور ہے

دن ہے جانکاہ، رات ہے دلگیر جاگتی ہے خیال کی رنجیر

"یہ محبت کہاں جانے گی؟ سب شینے چکنا چور ہو گئے ہیں، ہر طرف ناگ ہیں اور ہمارے پاس کیا ہے "ایک تعکن ایک اُمنگ"

میں نے خزال کی شاعری پر تصوری بہت گفتگو ضرور کرلی ہے۔ اب پلتے چلتے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں ایک دن میں خزال کی شاعری کے خوبصورت کے ایک مکان کے سامنے بیٹھا ہوا کچہ سوچ رہا تھا، اسی طرح تقریباً میں ایک گسٹلہ بیٹھارہا۔ خزال چونکہ کسی ممان سے گفتگو کررہے تسے میں نے سوچاکہ چلو اب گمر چلتے ہیں مگر پلٹ کر جو دیکھا تو دیکھا کہ تین چار نوجوان آنکھ بچاکر نکلنا چاہتے ہیں۔ ان کے ہاتے میں خزال کی شاعری کے کئی قافیے، کئی ردیفیں، کئی خیال تسے۔ میں نے کہا جناب یہ کیا لے جارہے ہیں کئرئے، کئی ترکیبیں، کئی خیال تسے۔ میں نے کہا جناب یہ کیا لے جارہے ہیں آپ یہ تو محبوب خزال کے مصرعے ہیں تو انسوں نے سراسی طرح جبکائے ہوئے کہا نہیں نہیں آپ کو کچہ غلط فہی ہوگئی ہے۔ یہ محبوب خزال کے مصرعے ہیں تو انسوں نے سراسی طرح جبکائے مصرعے نظر تھیں۔ یہ محبوب خزال کے مصرعے نظر تھیں۔ یہ خبوب خزال کے مصرعے نہیں ہیں اپنے چرے نظر آتے ہیں۔

یہ انسوں نے جہ کہا تعالی لیے کہ خزال نے ہمیشہ وہی لکھا ہے جو محموں کیا ہے۔ خیالات کے میچے نہیں دورے بلکہ اپنی زندگی سے شاعری کا بلغ کھلا دیا ہے۔ خیالات کے میچے نہیں دورے ابھی آشیانوں سے اتر آئیں گے، پہاڑوں سے جہال ایسالگتا ہے کہ پر ندے ابھی آشیانوں سے اتر آئیں گے، پہاڑوں سے سورج کی کرن پھوٹ رہی ہے اور درختوں کے سبز سبز پتوں پر سنہرا پن آ رہا ہے۔ ایک نئی زندگی، منفرد زندگی سانس لے رہی ہے، اکیلی بستیوں کا اکیلا شاعر اکیلا ہی نہیں ہمارے عہد کا نمائندہ بھی ہے۔

